

#### جمله حقوق تجق مصنف محفوظ بن

#### **New Addition**

## "Hajj Mabroor"

#### By Molana Mohammad Najeeb Sambhali

| نام كتاب:                 | نج مبرور                            |
|---------------------------|-------------------------------------|
| مصنف:                     | محمرنجيب سنبعلى قاسى                |
| كېپيوژ كمپوزنگ وۋيزائننگ: | محرنجيب سنبحلى قامى المحمعدنان شريف |
| بهلاا يُديش:              | وتمير ۲۰۰۵ء                         |
| دوسراايديش:               | جون ۷۰۰۲ء                           |
|                           |                                     |

چند حضرات کے تعاون سے کتاب کا دوسراایڈیشن حجاج کرام کومفت تقییم کرنے کے لئے شاکع کیا جارہا جات مطافر مائے۔ شاکع کیا جارہا ہے۔ اللہ جات شاند ان محسنین کے تعاون کو قبول فر ما کرا جرعظیم عطافر مائے۔

### Publisher 🏂

فریڈم فاکٹرمولا نااساعیل ویلفیرسوساکی دیپاسرائے سنجل، مرادآباد، یوپی Freedom Fighter Maulana Ismail Welfare Society Deepa Sarai Sambhal Moradabad U.P. (244302)

ا) ڈاکٹر محمد شعیب، دیپاسرائے، سنجل، مرادآباد، یوپی، پن کوڈ: ۲۳۲۵۵۲
 ۲۳۷۵۵۳
 المکتبہ المدنی، سفید مجد، دیوبند، سہاران پور، یوپی، پن کوڈ: ۳۲۷۵۵۳

### بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلم وَ مَ مَ مَ اللهُ عَلَيْه وسلم أَنْ مَ اللهُ عَلَيْه وسلم أَنْ مَ اللهُ عَلَيْه وسلم أَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

حضور اكرم علي في ارشاد فرمايا:

خ مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ (صح بناری وصح مسلم)

(جج کے فرائض دواجبات وسنن کی رعایت کرتے ہوئے، نیز گناہوں سے محفوظ رہ کرصرف اللہ کی خوشنودی کے لئے اگر جج کیا جائے تو وہ جج ' جج مبر ور ہوگا ان شاءاللہ، جس کا بدلہ صرف جنت ہے )۔

تلبيه:

لَبَيْك اللهُمَّ لَبَيْك

لَبَيْك اللهُمَّ لَبَيْك

لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْك

إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُك

# لَا شُرِيْكَ لَكَ

میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیراکوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، (بیشک) تمام تعریفیں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں، ملک اور بادشا ہت تیری ہی ہے، تیراکوئی شریک نہیں۔

### فهرست عناوين

| صفحه    | عنوان                                                                         | نمبرشار |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 9       | ييشِ لفظ                                                                      | 1       |
| Ħ       | مقدمه (مولانامحمزكرياصاحب تبعلي)                                              | ۲       |
| 11"     | حجاج کرام کے نام چند ہدایات                                                   | ٣       |
| 71      | لَبُيْك اللَّهُمُ لَيْنِك (قاضى عابدالاسلام صاحب قاسى)                        | ~       |
| ۲۳      | ج كي حقيقت (مولانامنظورنعماني صاحب منجملي)                                    | ۵       |
| ra      | حج کی فرضیت                                                                   | , Y     |
| 44      | حج کی اہمیت                                                                   | 4       |
| 14      | حج اورعمرے کے فضائل                                                           | ٨       |
| ۳۳      | مكة كمرمدك فعنائل                                                             | 9       |
| ۳۳      | شرائط ج                                                                       | f•      |
| 20      | حج کے فرائض اور واجبات                                                        | If      |
| ٣٦      | ج كي تتميل (افراده قران اور تمتع)                                             | Ir      |
| 12      | مج ک را بیں                                                                   | 11"     |
| ۳۸      | طواف اورستی ایک نظر میں                                                       | In      |
| 14.     | سفر كا آغاز (سفر مين تمازكو قصر كرفے كے مسائل)                                | 10      |
| M       | ميقات، حرم اور طل كابيان                                                      | 14      |
| 77      | حرم مکن ، اسکی حدود اور اسکاهم                                                | 14      |
| المالما | جِ تُمْتَعُ كَاتَفْصِيلِ بِيانِ ﴿ جَ كُلْ تَمِنْ قَمُول مِنْ سِي بِهِافْتُم ﴾ | 1/      |
| ماما    | احرام باندھنے کا طریقہ                                                        | 19      |
| 12      | ممنوعات ومكرومات احرام                                                        | 14      |
| የለ      | مكه مكرمه هي واخله                                                            | ri      |

| <b>^^</b>   |                                          | مسجد حرام کی حاضری                         | 22  |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| M           |                                          | كعبه برمهاني نظر                           | 22  |
| ۵٠          | (فرض)                                    | عمره كاطريقه (١) احرام                     | 20  |
| ۵٠          | (فرض)                                    | (۲) طواف                                   |     |
| ۵۲          | (واچپ)                                   | (۳) دو رکعت نماز                           |     |
| ۵۲          | (متحب)                                   | (۴) ملتزم پردعا                            |     |
| or          | (متحب)                                   | (۵) آپذمرم                                 |     |
| ٥٣          | (واجب)                                   | (Y) صفامردہ کے در میان سعی                 |     |
| ۵۵          | (واجب)                                   | (4) بال منڈوانایا کٹوانا                   |     |
| ra          |                                          | حج اورغمره میں فرق                         | ra  |
| 04          |                                          | مكه كرمدك زماعة قيام كيمشاغل               | 44  |
| ۵۸          |                                          | متعدد عمرے كرنا                            | 12  |
| ۵۸          |                                          | خطبات فج                                   | ۲A  |
| ۵۹          |                                          | كمكرمدك چندمقامات زيادت                    | 19  |
|             | مثلاثة ، جنت المعلى<br>عليك ، جنت المعلى | غارثور، غارجرا، مجدجن، مجدالرائة، مولدالبْ |     |
|             |                                          | مفرت خدیجہ کا مکان                         |     |
| 4+          |                                          | حج كابهلادن: ٨ ذى الحجه                    | 1** |
| 4+          |                                          | (۱) احرام باعرهنا                          |     |
| 4•          |                                          | (۲) منی روانگی                             |     |
| 44          |                                          | جج كادوسرادن: ٩ ذى الحجبر                  | 1"  |
| 44          |                                          | (۱) منی سے عرفات روانگی                    |     |
| 44          |                                          | (r) وَوَنْدِعُرَفَات                       |     |
| 41%         |                                          | (٣) عرفات سے مزدلفہ دوانکی                 |     |
| <b>ነ</b> ቦ' |                                          | (۴) مردلفه پهونچکر میکام کریں              |     |
|             |                                          |                                            |     |

| YY   | حج کا تیسرادن: ۱۰ ذی الحبه                    | ٣٢     |
|------|-----------------------------------------------|--------|
| 74   | (۱) وتوف مزدلقه                               |        |
| 44   | (۲) مزدلفدے منی روانگی اور کنگریاں چننا       |        |
| YY   | (۳) کنگریان مارنا                             |        |
| AF   | (٣) قربانی کرنا                               |        |
| 49   | (۵) بال منذوانا يا كثوانا                     |        |
| 4    | (٢) طواف ذيارت اورج كي سي كرنا                |        |
| 41   | (۷) منی دالهی                                 |        |
| ۷!   | (۸) منی کے قیام کے دوران وقت کا منحیح استعمال |        |
| 24   | حج كاچوتفا اوريانچوال دن: ١١ اور ١٢ ذى الحبه  | **     |
| 41   | (۱) متكريال مارنا                             |        |
| 4    | (۲) کمه کرمه کو دالهی                         |        |
| 4    | هج کا چھٹادن: ۱۳ ذی الحجہ                     | ۳۳     |
| 48   | جے سے دالیسی اور طواف و داع                   | 20     |
| 40   | جج قران (جج کی تین قسموں میں سے دوسری قسم)    | ٣٩     |
| 44   | ع افراد (ع کی تین قسمول میں سے تیسری قتم)     | 12     |
| 49   | ج سے متعلق خواتین کے خصوصی مسائل              | ۳۸     |
| ۲۸   | ٤ <b>١</b> ٤                                  | 3      |
| ٨٧   | ح بدل کا بیان                                 | 14     |
| 9+   | جنایت (لینی فلطیوں کے ارتکاب ) کا بیان ،      | 11     |
| 94   | حجاج كرام كي بعض غلطيال                       | PT     |
| 1+1  | حَجْ مِيْنِ وعالَمينِ                         | ساما   |
| 1+1" | قرآن وحديث كي مخضر دعا ئيں                    | المالم |
| 1•٨  | دعائمیں مانگنے کے چند آداب                    | ۳۵     |
| 1+9  | ئے کے اثرات<br>ع                              | ۳۵     |

### مدينه منوره

| مدينة طيبه كي فضائل                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسجد نبوی کی زیارت کے فضائل                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قرمباركى زيارت كففائل                                              | የለ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مدينة منوره کی محجور (عجوه)                                        | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سقر مدينة منوده                                                    | ۵٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مسجد نبوی میں حاضری                                                | ۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| درود وسلام پڑھنا                                                   | . 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رياض الجنه أوراصحاب صفه كالمجبوتره                                 | ۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جنت البقيع (بقيع الغرقد)                                           | ۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جبلِ أحد                                                           | ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مدينه طيبه كي بعض ديگر زيارتين                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مىجدقبا، مىجد جىد، مىجدمصلى ، مىجدىقى، مىجدلىتىن ، مىجداني بن كصب  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مدینظیبے قیام کے دوران کیا کریں                                    | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خواتین کے خصوصی مسائل                                              | ۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| معجد ثبوی کی زیارت کرفے والوں اور ورود وسلام بڑھنے والوں کی فلطیاں | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مدینه منوره سے واپسی                                               | 4+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                    | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| غلاف كعبركى مخضرتاريخ                                              | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مسجد نبوی کی مختصر تاریخ                                           | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بيت الله متجد حرام اور ويكرمقامات مقدسه كے نقفے                    | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| روزمره استنعال كيعربي الفاظ اوران كيمعاني                          | ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| معمادر ومراجح                                                      | YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ناثر Publisher کا تعارف                                            | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                    | مدینظیدیک فضائل مید نبوی کی زیارت کے فضائل قیر مبارک کی زیارت کے فضائل مدیند منورہ کی تجور (عجوہ) میر نبوی بیس حاضری میر نبوی بیس حاضری درود وسلام پڑھنا دراود وسلام پڑھنا دراوت التیج (بقیج الغرقد) جنت البقیج (بقیج الغرقد) جنر البا مید جد، میرمصلی، مید فتی میرقباتین، میدانی بن کعب خواتین کے خواتین کویں میر نبولید کے قیام کے دوران کیا کریں میر نبولید کے قیام کے دوران کیا کریں میر نبولید کے قیام کے دوران کیا کریں میر نبولید کی تغیریں میر نبولید کی تغیریں میر نبولید کی تغیریں میر نبولی کی تغیریا میر نبولی کی تغیریا میر نبولی کی تغیریا |

#### بم *المالوطن الرجم* تحمده وتصلى على رسوله الكريم

# يبيش لفظ

ج وعرہ کے موضوع پر بے شار کتابیں کھی گئی ہیں مگر زمانے کی تیزی سے تبدیلی، چاج کرام کی تعذاد میں غیر معمولی اضافہ، نیز مقامات مقدسہ میں مسلسل ترسیمات نے بے شار نے مسائل پیدا کردئے ہیں۔ جنکاحل پیش کرنے کے لئے دور حاضر کے علاء کرام نے اچھی خاصی تعداد میں کتابیں تحریفر مائی ہیں، لیکن موضوع کی اہمیت کی بنیاد پر پھر بھی ضرورت باتی ہے۔ چنانچہ بندہ کی زیر نظر کتاب (فی میرور) ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

اس بوری کتاب کونہایت سادہ اور عام جہم زبان میں مرتب کیا حمیا ہے تا کہ ایک معمولی برطا لکھا جنمی آسانی سے استفادہ کر کے تج کے اہم فریضہ کو سیح طور پرادا کر سکے۔

اس كتاب ميں سب سے پہلے جاج كرام سے سفر جى شروع كرنے سے قبل ١٦ امور كا مطالبه كيا كيا ہے۔ كير جى كى فرضيت، اجميت اور جى وعمرہ كے فضائل پر قدرت تفصيل سے روشن ڈالى كئى ہے، اگر چوا حادیث كے صرف ترجمہ پراكتفا كيا كيا كيا ہے۔

ج وعرہ ہے متعلق تمام ضروری مسائل فقہ نفی کے مطابق نہایت جامع انداز میں ایک خاص تر تیب وتنسیق کے ساتھ وکر کئے گئے ہیں۔

کیونکہ طواف اور سعی کے ہر چکر کے لئے کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں ہے۔ اسلیے طواف اور سعی کے ہر چکر کی الگ الگ دعائیں نہ لکھ کر صرف قرآن وحدیث کی مخضر اور جامع دعائیں ت ترجہ تحریر کی ہیں، جنکو ہر مخص آسانی سے یاد کر کے طواف اور سعی کے دوران مجھ کر دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔

ج وعره متعلق خوا تین کے خصوصی مسائل ایک متعلق باب (Chapter) میں انعیل سے جورے کے بین تاکہ خوا تین اپنے خصوص مسائل سے پوری طرح باخررہ کر ج کی ادائیگی کرسکیں۔

مسائلِ ج کے ساتھ کج کی حقیقت اور روحانیت سے بھی تجاج کرام کو واقف کرانے کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے لئے حضرت مولانا معطور نعمانی صاحب رحمة الله عليه اور حضرت قاضی مجاہد الله الله معلور نعمانی صاحب رحمة الله عليه کی تحریروں کو ذکر کیا ہے۔ کتاب کے مقدمہ میں بھی اسی اہم موضوع پر دوثنی ڈالی گئے ہے۔

مدیند منورہ کے فضائل ای طرح زیارت مجد نبوی اور دہاں پرونچکر درود وسلام پڑھنے کی فضیلتیں احادیث میچند کی روثن میں ذکر کی ہیں۔ نیز مدینه طیبہ کی زیارت سے متعلق تمام ضروری امور کا بیان الگ الگ ابواب (Chapters) میں کیاہے۔

مناسک ج کو ذہن نھین کرانے کے لئے متجد حرام اور مقامات مقدسہ کی تصاویر اور نقط مجد علی مقامات مقدسہ کی تصاویر اور نقط مجمی شامل کئے ہیں۔ کتاب کے آخر میں کعب، غلاف کعبہ اور متجد نبوی کی مختصر تاریخ ، نیز روزمرہ استعال کے بی الفاظ اور ان کے معانی بھی تحریر کردئے ہیں۔

عاز مین نج سے درخواست ہے کہ وہ نج سے متعلق دیگر کتابوں کے ساتھ اس کتاب کا بھی مطالعہ فرما کیں اور دوران سفر بھی اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں۔ تمام مقامات مقدسہ خصوصاً میدان عرفات میں بندے کوخصوصی دعاؤں میں یادر کھیں۔

آخریں اُن تمام احباب کا تہدول سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اِس کتاب کو پائے تکیل تک چہنے اُس کتاب کو پائے تکیل تک چہنے اندواسکو شائع کرائے میں اپنا تعاون چیش کیا۔ بالخصوص حفرت مولانا محر ذکر یا صاحب سنجملی کا ممنون ہوں کہ انھوں نے اپنی معروفیات کے باوجود کتاب کا مقدمہ تحریر فرمایا۔ عزیز دوست محترم آصف علی خان کا تعاون بھی ہمارے شکرید کا متحق ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان تمام حفرات کی خدمات کو قبول فرماکر ان کو جزاء خیرعطا فرمائے۔

رَبِّنَا تَقَبِّلُ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيُعُ الْعَلِيْمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيُمُ محمد نجيبَ سنبهلي قاسمي محمد نجيبَ سنبهلي قاسمي مقيم حال مقيم حال رياض، سعودي عرب

١٩ جمادي الاولى ١٤٢٤

#### مقدمه

(حفرت مولانا محمد ذكرياصا حب سنبهلى يشخ الحديث عدوة العلماء لكهنو)

ج کیاہے؟ اسوہ ابرائیم کی نوش، اور حشی خلیل قربانی اساعیل کے سیھنے کی کوش۔

سیدنا ابرائیم کی بوری زعر کی اللہ کے سامنے کھل خود سپردگی، کلی اطاعت، والہانہ محبت اور

اس کے لئے سب پھر قربان کر وینے اور لٹا دینے کی عظیم واستان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپ محبوب وظیل ابرائیم کی محبت واطاعت اور عشق و خدامتی میں وار تی وسر مستی کی ادا کیں اتن پیندا کی کی کہ بیشہ کے لئے ان کورسم عاشتی کا امام و پیٹوا بنا دیا، تھم دیا گیا کہ اُن کو ہساروں اور واد بول کا سفر کیا جائے جہاں انہوں نے اللہ کی عبادت کا گر بنایا تھا، اور ان بی کے طریقے پر خدائے قد وس کے ساتھ والہانہ محبت، اور اس محبت میں سب پھے بھلا دینے اور سرا فکندہ ہوجانے کا اظہار کیا جائے۔

گر بارچھوڑ کر اللہ کے گر جایا جائے، سلے کپڑے اتار کر ایک کفن نما لباس پین لیاجائے، اب جسم کی زیدت کا ہوش ہو نہ کہ والے جائے ان کورس کو سے اور صفا مروں کے کہوں کو دیوانوں کی طرح کو باور صفا مروں کا کہوں ہونہ کی رہ ہوں ایرا جسی دیار چین کر دیوانوں کی طرح کو باور صفا مروں کے چکر لگائے جا کیں، کبھی اس وادی میں جا پڑا جائے جسی دیار چین کر دیوانوں کی طرح کو باور صفا مروہ کے چکر لگائے جا کیں، کبھی اس وادی میں جا پڑا جائے بھی اس میدان میں، اس اللہ کے نام کی رہ بو اور اس کی یا دیش سر و حفظ کی مشق۔

بیخدامتی کے امام سیدتا ابرائیم کی اداکیں ہیں، جن کے ذریداللہ تعالی اپنے تمام بندوں اور ہم گہگاروں کو بھی اپنی اس مجوبیت وظلیلیت کا کچھ حصدعطا فرمانا چاہتا ہے جس سے اُس نے اِس راہ کے امام کو سرفراز فرمایا تھا۔

ج کی بیروح اس کوانسانیت کی معراج بنادی ہے، اور یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کو اللہ کے قرب ورضا کا خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ خوش نعیب ہیں اللہ کے دریعہ انسان کو اللہ عادت حاصل ہو، یقینا دنیا بیس اس سعادت کا کوئی بدل نہیں ہوسکتا، اور نہ ان بندوں جیسا کوئی خوش بخت ہوسکتا ہے۔

ليكن جس طرح ج كى توفق يان والى بندے قابل رشك بين اى طرح ان لوگول كا

حال نہایت افسوسٹاک ہے جن کو اللہ تعالی محض اپنے لطف وکرم سے بیت اللہ کی حاضری کی تو نیق دیتا ہے مگروہ وہاں بغیر فج کی تیاری کے اور بغیر اوا کیکی کا طریقہ کے جا وکنٹیتے ہیں۔ تیجہ یہ ہوتا ہے فلطیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور بسا اوقات نج صحیح بھی نہیں ہو پاتا۔ ایسوں کی تعداد تو بیشار ہوتی ہے جو تج جیسی رسم عاشق کے لئے جن جذبات وکیفیات کی دل ودماغ میں آبادی کی ضرورت ہوتی ہیں۔

اس لئے ہر زمانے میں علاء و صلحین نے عاز مین ج کے لئے مختررہنما کتابیں (گائڈ)
تیار کی ہیں۔ گر زمانہ تیزی کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے، وسائل سفر اور دیار مقدمہ کی تمرنی تبدیلیوں
کے علاوہ جاج کی تعداد کی کثرت نے بے شار مسائل کھڑے کر دیے ہیں، چر ج کے ارکان
کی تر تیب اور ان کے مسائل کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ با قاعدہ سکھ کر بی ذہن میں محفوظ رہتے
ہیں۔ اسلے ہمارے اس دور ش بھی ج کے طریقے اور مسائل پر کتابیں اور دسائل کھے جارے ہیں اور ان کی ضرورت باتی ہے۔

ای سلسلے کی ایک کڑی عزیز کرم مولانا محر نجیب قاسی کی زیر نظر تصنیف ہے۔ یہ سنجل کے ایک علمی دویق ایک کی زیر نظر تصنیف ہے۔ یہ سنجل کے ایک علمی دویق خانوادے کے فرد ہیں، ان کے دادا حضرت مولانا محد اساعیل صاحب سنجم امام العصر حضرت علامہ الورشاہ صاحب کے شاگرد ادر اپنے دفت کے متاز علماء میں تھے، مولانا نے ایک عرصے تک صحیبین کا دوس دیا۔ مؤلف دادالعلوم دیو بند نے فراغت کے بعد سعودی عرب میں بسلسلے ملازمت مقیم ہیں، محراسے علمی ذوق اور مشخلے کو برقر ادر کے ہوئے ہیں۔

سعودی عرب میں قیام کی وجہ سے وہ تجان کی عملی مشکلات سے بخو بی واقف ہیں۔ کتاب د مجھنے سے اعمازہ ہوا کہ انہوں نے مسائل کے بیان اور طریقۂ نج کی وضاحت میں کا میاب محنت کی ہے۔ کتاب کی زبان بھی آسان اور سلیس ہے، اور فضائل ومسائل بھی متندوقا بل اعتاد ہیں۔

الله تعالی سے دعاہے کہ اس کام کو تبول فرمائے اور اس کومؤلف کے لئے سرمائی آخرت بنائے اور ان کومزید علمی ودینی خدمات کی توثیق نصیب فرمائے۔

محمدز کریاستهملی لکھنتو: ۵ جمادی الاولی ۱۳۲۴ھ

# جاج كرام سےخصوصى درخواست

قاح کرام ے درخواست ب کرس بی کو شروع کرنے یہ ان ۱۱ امور کا بخور مطالعة فرمالیں: شرك سے دوری: این دلول کے یقین کو درست کریں کہروزی دین والا،

عرت اور ذلت دینے والا، بیاری اور شفا دینے والا، بگڑی بنانے والا، حاجت روا اور مشکل کشا صرف ایک ہے اور وہی صرف اِس کا ننات کا مالک ہے اور وہ اللہ جل شانہ ہے،اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی صرف عبادت کے لائق ہے۔

اگر دلوں کا یقین درست نہیں ہوا تو کوئی بڑے سے برا نیک عمل بھی (خواہ جج ہی کیوں نہ ہو) اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسولِ اکرم علیہ کو کا طب کر کے فرمایا: اگرتم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا عمل ضائع ہوجائے گا اور تم خمارہ یانے والوں میں سے ہوجاؤ کے (سورہ زمر، آیت ۲۵)۔

سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے واضح طور پرارشاد فرمایا ہے کہ مشرک کے لئے جنت حرام ہے اور وہ بمیشہ بمیشہ جہنم میں رہےگا۔ (آیت نمبر ۲۷)۔

رسول اکرم علی نے اپنے ایک صحابی حصرت معاذ و یہ تھیجت فرمائی: اللہ کے ساتھ کی وشریک نے میرانا خواہ آل کردئے جاؤ۔

ا کے ایک نظر دیکھیں کہ ج کس طرح حاتی کے دل میں ایمان حقیق کے در کے ایک نظر دیکھیں کہ جے کہ میں ایمان حقیق کے درائخ ہونے اور شرک سے دوری کا ذراجہ بنتا ہے:

۔ تلبیہ جس کو حاتی مکہ طرمہ پہو شخینے سے کی میل پہلے سے ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے،

نیزتمام مقامات مقدسہ (منی، مزدلفہ اور عرفات) میں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے تعوثری

بلندآ واز سے پڑھتار ہتا ہے سمیس اللہ کی بڑائی اور شرک سے دوری کا اظہار ہے۔

- جب خانه کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو حاجی اللہ کی برائی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: الله اکبر، لا المالا الله (الله سب سے بڑا ہے، الله کے سواکوئی بندگی کے لائق نہیں)۔ - حاجی جب طواف کا آغاز کرتا ہے تو اُسے الله کی برائی وکبریائی کے کلمات (بم الله، الله اكبر) اداكرنے كا حكم موتا ہے حتى كه طواف كے ہر چكر ميں جرِ اسود كے سامنے آكر اے یہی کلمات دہرانے ہوتے ہیں۔

- طواف کے بعد حاجی جو دو رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھتا ہے،اس کے متعلق رسول الله علينة كى سنت بيه ب كه يبل ركعت بيل سوره كا فرون اور دوسرى ركعت بيل سوره اخلاص پڑھی جائے ، یہ دونوں سورتیں تو حید کا اعلان اورشرک کی تر دید کرتی ہیں۔ ۔ طواف کے بعد سعی کے لئے صفا کی طرف جانے سے پہلے پھرایک دفعہ جاتی جرِ اسود کے سامنے آکر اللہ اکبر کہر اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے۔

- سعی کے آغازے پہلے حاجی صفایہاڑی پر کھڑے ہوکر جو کلمات کہتا ہے وہ بھی اللہ کی توحيدوتكبير اور اسكى حمدوثنا يرمشمل بين \_ (صفيه ٥ يربيكلمات مذكور بين )\_

- وقوف عرفات کے دوران جس دعا کو حضور اکرم علی نے بہترین دعا قرار دیا وہ پوری ک پوری الله کی برائی اور شرک سے براءت پر شمل ہے۔ (صفح ۲۳ پر بیدعا نہ کور ہے)۔ - ہر کنگری مارنے کے وقت اللہ کی بڑائی و کبریائی کا نعرہ بلند کرنے کا حکم دیا گیا۔

- قربانی کرتے وقت اللہ کے نام کے اظہار کا تھم دیا گیا۔

مندرجہ بالا اسباب ٔ ایمانِ حقیقی کودل میں رائخ کرنے اور زندگی کوشرک ہے دور کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں، لہذا اس عظیم موقعہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور الله تعالى سے دعائيں كريں كموت تك ايمان كامل كے ساتھ زندہ رہنے والا بنائے۔ ف امتمان ایمان کے بعدسب سے ہم اور بنیادی رکن نماز ہے جسکواللہ تعالی نے ہرمسلمان پر روزانہ پانچ مرتبدفرض کیا ہے،خواہ مرد ہو یا عورت، مالدار ہو ياغريب، صحت مند مويا بيار، طاقتور مويا كمزور، بوژها مويا نوجوان، مسافر مويامقيم، با دشاه مو يا غلام، حالب امن مو يا حالت خوف، خوشي مو ياغم، گرمي مو يا سر دي حتى كه جها د وقال کے عین موقعہ پرمیدانِ جنگ میں بھی میاف معاف نہیں ہوتا۔ گر کس قدر فکر کی بات ہے کہ آج است مسلمہ کا برا طبقہ یا فی وقت کی نماز یا بندی سے برھنے کے لئے تیار نہیں ہے، حتی کہ فج ادا کرنے کا پختہ ارادہ کرنے والے بھی اسمیں کوتا ہی کرتے ہیں، حالا مكه نماز چھوڑنے والوں كے متعلق قرآن وحديث من سخت وعيديں وارد موئى بين: ۔ الله تعالی فرماتا ہے: پھران کے بعدایے ناخلف بدا ہوئے کہ انھوں نے نماز ضالع كردى اورنفسانى خوابه شوں كے پيچيے ير كئے ،سوده في ميں ڈالے جائيں كے (سوره مريم، ۵۹)۔ غی جہم کی ایک بہت گہری وادی ہے جسمیں خون اور پیپ بہتا ہے۔ - نی اکرم علی نے ایک مرتبہ نماز کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ جو محض نماز کا اہتمام كرے تو نمازاس كے لئے قيامت كے دن نور ہوگى اور حماب پيش ہونے كے وقت جمت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی۔اور جو خض نماز کا اجتمام نہ کرے اس کے لئے قیامت کے دن ندنور ہوگا اور نداسکے یاس کوئی جست ہوگی اور ندنجات کا ذریعہ ہوگا۔ اس کا حشر فرعون، قارون، مان اور الى بن خلف كماته موكا (مسيراحمر)\_ حضور اكرم علي في في ارشاد فرمايا: قيامت كدن انسان كاعمال مي سے جس عمل کاسب سے پہلے حساب لیا جائیگا وہ نماز ہے، اگر نماز درست نکل گئی تو وہ کا میاب ہے اوراگرنماز مین فساد لکلاتوده ما کام اور نامراد بر ترندی) \_ لیدا نماز کا ایتمام کری \_ جے کا مقصد رضاء اللی مون اپنی جمرہ سے صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح وکامیا بی کے طالب ہوں، ریا، شہرت اور تخر ومباہات سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھیں کیونکہ ریا اور شہرت اعمال کی بربادی اور عدم قبولیت کے اسباب ہیں۔

نی اکرم علی کا ارشاد ہے کہ اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے۔ لہذا ج کے سنر کوشر و ع کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں، ج کے دوران بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہیں اور ج سے واپس آ کر بھی اپنے دل کے احوال کوشؤ لتے رہیں کہ کہیں ج کا مقصد اللہ کی رضاء اور آخرت کی کامیا بی کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہوجائے کہ جس کی وجہ سے اجرعظیم سے محروم ہونا پڑے۔

جاوری اللہ علی میں سے فرج کے لئے صرف یا کیزہ حلال کمائی میں سے فرج کریں، رسول اللہ علی کارشاد ہے: اللہ تعالی یا کیزہ ہے اور یا کیزہ چیزوں کو ہی تبول کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی کے فرمایا: جب آدی جی کے لئے رزق حلال کیکر لگاتا ہے اور اپنا یا کو سواری کے رکاب میں رکھکر ( لینی سواری پر سواری پر سواری کے رکاب میں رکھکر ( لینی سواری پر سواری کہ تقریب کہتا ہے تو اسکوآسان سے پکار نے والے جواب دیتے ہیں، تیری لبیک قبول ہو، اور رحمت الی تجھ پر نازل ہو، تیرا سفر خرج حلال، اور تیری سواری حلال اور تیراج مقبول ہے، اور تو گنا ہوں سے پاک ہے۔ اور جب آدمی حرام کمائی کے ساتھ جی کے لئے لگاتا ہے اور سواری کے رکاب پر پاؤں رکھکر لبیک کہتا ہے تو آسان کے منادی جواب دیتے ہیں تیری لبیک قبول ہیں، شرح جمارہ بر پاؤں رکھکر لبیک کہتا ہے تو آسان کے منادی جواب دیتے ہیں تیری لبیک قبول نہیں، شرح پر اللہ کی رحمت ہو، تیرا سفر خرج حرام، جواب دیتے ہیں تیری لبیک قبول ہے (طبرانی)۔

معلقا جہاں تک ممکن ہو کم از کم سامان ساتھ لیں ، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، اب ہر چیز ہر جگہ مناسب قیمت میں ال جاتی ہے، البتہ وہ دوائیں جن کی آپ کو ضرورت پڑتی رہتی ہے، ضرور ساتھ در کھ لیں۔

عابی کورخصت کرنے کے لئے بسیں بھر کر معلقین کا ہوائی اڈہ تک سفر کرتا سب کے لئے پیش بھر کر معلقین کا ہوائی اڈہ تک سفر کرتا سب کے لئے پریشانی کا سبب بنتا ہے، لہذا جج پر جانے والوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اعزہ واقر باء سے گھریر ہی رخصت ہولیس۔

اسمبارک سفر سے قبرہ ہوتو سفر ہے۔ اسمبارک سفر سے قبل صدق دل سے تمام گنا ہوں سے تو بہ کریں ، نیز اگر آپ کے ذمہ قرض یا کسی کی امانت وغیرہ ہوتو سفر پر روائلی سے قبل اسکی ادائیگی کردیں ، ای طرح اگر آپ سے ماضی میں کوئی زیادتی یا کسی کی حق تلفی ہوئی ہوتو جہاں تک مکن ہواسکی تلائی کر ایس تا کہ گنا ہوں سے یاک وصاف ہوکر اللہ کے دریار میں پہونچیں۔

علی المحال المح

الله تعالی فرما تا ہے: مؤمنوں کے لئے اپنے بازو جھکائے رہیں (سورہ الحجر ۸۸) یعنی ان کے لئے نرمی اور محبت کاروبیا بنا کیں۔

: جَ كَمْ تَعْلَقُ بِي الرَمْ عَلَيْكَ كَارِشُادَكُو يَا دَرَكِينَ (جِهَادُ لا قِتَالَ فِيهِ ) يه الماجهاد مع كرة جهاد من جان اور مال كي آزمائش موتى

ہے ای طرح جی کے دوران بھی جان اور مال کی آزمائش ہوتی ہے۔ چنانچہ بھی آپ
ہیار ہوسکتے ہیں، بھی آپ مقامات مقدسہ میں خفل ہونے کی وجہ سے تھک سکتے ہیں، بھی
آپ کا کوئی عزیز کم ہوسکتا ہے، بھی آپ کا سامان ضائع ہوسکتا ہے یا کوئی دوسراغم آسکتا
ہے کر یادر کھیں کہ بیسب کچھ اللہ کی جانب سے آزمائش ہیں اسلئے ان پر صبر کریں،
اور اللہ کے ساتھ سن ظن رکھیں کہ وہ ان شاء اللہ ہر تکلیف پر اجرِعظیم عطافر مائے گا۔
نی اکرم علیات کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا
ہوں جیسا کہ وہ میر سے ساتھ گمان رکھتا ہے۔

مع کے مسل اور اللہ کی افاد کی اور اللہ کی اور سفر کے کے سفر کوشر و کرنے سے پہلے اور سفر کے دوران کی کے موضوع پر اکھی گئیں کتا ہوں کا مطالعہ رکھیں، اور علاء کرام سے مسائل معلوم کرتے رہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے حضرات بھی اس سلسلہ میں جگہ جگہ پروگرام رکھتے ہیں، اسمیس ضرور شرکت کریں۔ سفر کے دوران بھی آپ کو دعت وقت و تبلیغ کا کام کرنے والے احباب ملیس کے، آپ ان کے ساتھ کچھ وقت ضرور لگا کیں۔ ان شاء اللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔

المعالمة المعروف الورنجى عن المنكركي ومدوارى سي روكة التحقيق ال مبارك سنريس بحى السيام بالمعروف الورنجى عن المنكركي ومدوارى سي مبكدوش نبيس بين كيونكما جها ئيول كا عمم كرنا اور برائيول سيروكتا برايمان والله عمروفت ومدهم الله تعالى فرما تاج: والله من والمقوم فات بعضهم أولياء بعض يأمُرُون بِالمعروف ويَنهَون عن المنكر ويُقِيمُون الصلاة ويُوثون الزُكاة ويُطِيعُون الله وَرَسُولَه (سورة التوبة ١٧) السرة التوبة ١٧)

کئے۔(۱) اچھائیوں کا تھم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں (۲) نماز قائم کرتے ہیں (۳) زکوۃ اداکرتے ہیں (۴) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔

غور فرمائیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف میں امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی ذمہ داری کوسب سے پہلے ذکر کیا۔ لہذا حکمت اور بصیرت کے ساتھ اس ذمہ داری کوج کے اس عظیم سفر میں بھی اداکرتے رہیں۔

اس پورے سفر کے دوران اپنی رقم کی خاص طور پر حفاظت کرتے رہیں۔ حرمین شریفین اور تمام مقامات مقدسہ میں بڑی رقم کیکر نہ جائیں۔ زائد رقم مُعلّم کے پاس بطور امانت جمع کردیں، پھر حسب ضرورت ان سے لیتے رہیں۔

اگرخدانخواستہ آپ کا کوئی سامان یا پھے رقم کم ہوجائے تو اس پرافسوں نہ کریں کیونکہ اس پر بھی اللّٰہ کی جانب سے اجر ملے گا، وہ اللّٰہ کے بینک میں جمع ہوگیا۔ پھر بھی گمشدہ اشیاء (گم ہوئی چیزوں) کے مراکز جا کرمعلومات کر سکتے ہیں۔

این کری ایسے نیک آدمی کو ضرور تلاش کرلیں جو جے کے مسائل سے اچھی طرح واقف ہو۔

گروپ کے تمام افراد ایک شخص کو اپنا ذمہ دار بنالیں جیسا کہ حضرت عمر فاروق فرماتے

بیں: جب بین آدمی سفر میں ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنالیں ،امیر بنانے کا عکم نبی
اکرم سالیت نے دیا ہے (ابن فزیمہ)۔ ہم کام مشورہ سے کریں اور جو ذمہ دار طے کروے
اس پر خوشی خوشی عمل کریں۔ مکہ محرمہ اور مدینہ منورہ پہو چکر مسجد حرام سے اپنے ہوٹل
(ر ہائش گاہ) تک کاراستہ اچھی طرح شناخت کرلیں۔ ہم کل کو کرنے سے پہلے طے کرلیں
کہ بعد میں کس جگہ اور کس وقت مانا ہے۔ عرفات یا مزدلفہ میں اگر کوئی ساتھی کم ہوجائے تو

اس کو تلاش کرنے میں وقت لگانے کے بجائے دعاؤں میں مشغول رہیں کیونکہ منی میں ملا قات ہوئی جا گئی۔ (وضاحت: اپنے معلم کانمبراور نی کے خیمہ نمبر کو ضرور یا در کھیں)۔

معرور ای کی کی کی کا انتظام رہتا ہے، آپ اپنا کوئی کارڈ جمع کر کے وہاں سے وہیل چیئر (پیے والی کری) کا انتظام رہتا ہے، آپ اپنا کوئی کارڈ جمع کر کے وہاں سے وہیل چیئر استعال کرنے کے لئے لے سکتے ہیں جس کا کرایہ اوا کرنا نہ ہوگا، گرج کے موقع پر از دحام کی وجہ سے وہیل چیئر کو حاصل کرنے میں کائی وقت لگ جاتا ہے، ویسے وہاں کرایہ یرجی بیرجی میری ملتی ہے جو آسانی سے حاصل کی جاستی ہے۔

کارکاری کے داروں ہے دور رہیں، ابولعب سے پر ہیز کریں، بازاروں ہیں نہ گھویں بازاروں ہیں نہ کو سے نہ کارکاموں سے دور رہیں، ابولعب سے پر ہیز کریں، بازاروں ہیں نہ گھویں بلکہ حریثن میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاری، پانچوں وقت کی نماز جماعت سے اداکریں، مسجد حرام میں طواف بہت کثر ت سے کریں، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر خوب کریں، تہر آن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر خوب کریں، تہجد، اشراق، چاشت، اوا بین اور دیگر نفل نماز وں کا بھی اہتمام کریں۔ مکہ کا تختہ آب زمزم اور مدینہ کا تختہ مجبور کے علاوہ متعلقین کو تختہ تحاکف دیے کے لئے دیگر چیز وں کو خرید نے میں اپنے قبتی اوقات کو ضائع نہ کریں۔

لَيْنِكُ ٱللَّهُمْ لَيْنِكُ.....

حاضر ہوں اے اللہ! حاضر ہوں۔ تیراکوئی شریک نہیں۔ حاضر ہوں۔ بیشک سبھی تعریفیں اور تعمین تیری ہی ہیں۔ اور بادشاہت بھی۔ تیرا کوئی ساجھی نہیں۔ یہ ہے تو حید کا وہ نغمہ جو دل مؤمن سے لکاتا ہے تو الله کی رحمت کو تینی لاتا ہے۔ ایک ذلیل بھاگا ہوا غلام، کا نئات کے کسی گوشے میں راہ فرار نہیں پاتا اور اپنی عاجزی کے حمبرے احساس کے ساتھ مالک الملک کی عنایتوں اور کرم فرمائیوں کے اعتراف کے ساتھ ہر دروازہ سے مایوں ہوکر، ہر مادی قوت ہے رشتہ تو ڑکر، اپنا ہوش کھوکر، بے خودی اور عشق، کیف اورستی کے والہانہ جذبات کے ساتھا بے رب کے حضور اس شان کے ساتھ آتا ہے کہا سے نہ اسيخ كيرون كاموش باورنداسية بالون كا، كردوغبار سانا مواميه جيره جوايي سارى حيثيتون کوفراموش کر کے جمجوب کے دروازہ پر پہوٹج کر،اپنی حاضری کا اعلان کرتا ہے۔اینے مالک کے گھر کے گرد چکر لگا تا ہے۔روتا ہے رلاتا ہے۔ بھی عرفات میں حمدوثنا کرتا ہوااپنی کوتا ہی ک معافی جا ہتا ہے۔ مزدلفہ میں قرب البی کا خواہاں ہے۔ جمرات کو نہیں نفس کے شیطان کو کنکریاں مارتا ہے۔ جانورنہیں، هیقة اینے نئس کی قربانی دیتا ہے۔ صفامروہ کے درمیان دوژ کر سنت عاشقان کو تازہ کرتا ہے۔اوراس یقین کے ساتھ آتا ہے کہاس در کے علاوہ کو کئی در نہیں۔ اور بدر مان کا دروازہ ہے، ہم ہزار برے ہول لیکن مارے گنامول سے زیادہ وسیع اس کی رحمت کی جا در ہے۔وہ جانتا ہے کہ اللہ اگر عدل براتر آئے تو ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔اس لتے گھراكر كہتا ہے مالك! جميں آپ كاعدل نہيں، آپ كافضل جاہتے۔وہ اچھى طرح جانتا ہے کہ ہماری کوتا ہوں کا ذخیرہ اتنا برا ہے کہ حساب شروع ہوا تو بہر حال پکڑے جا کیں گے،

اس لئے پکارکر کہتا ہے، مالک صاب نہ لیجئے ہم صاب دینے کی ہمت کہاں سے لائیں۔ہم کو تواپیے نصل وکرم سے صاب و کتاب کے بغیر معاف کر کے جنت دے دیجئے۔

بنده جانتا ہے اللہ نے صحت دی۔ راستہ کو مامون بنایا۔ آنے جانے کے لائق دولت دی، مال بھی دیا اورجیم کی طافت بھی شکر مال کا بھی ضروری اورشکرجیم وجان کا بھی ضروری \_ اس کئے جج کو آیا ہے۔ الله کی عبادت میں اپنی جان بھی کھیاتا ہے اور اپنا مال بھی خرج کرتا ہے۔انسر ہو، تاجر ہو، حکرال ہو، عالم وفاضل ہو، فقیر بے نوا ہو سب اپنی حیثیت کومٹا کر، ا بنی انا نبیت اورخودی کو قربان کر کے، ذلیل غلام کی طرح ما لک کے دروازہ پر بھکاری بن کر آئے ہیں۔اوراس یقین کے ساتھ آئیں ہیں کہ یہاں ہے کوئی خال ہاتھ نہیں لوٹا ہے، ہم بھی بخشش کا بروانہ لے کر جا ئیں مے، فضل الهی اور رحت باری کی بارش ہم پرضرور ہوگی۔ اپنی عاجزی کا احساس، اپنی کوتا ہیوں کا اعتراف،اللہ کی رحمت پراعتاد،اوراس سے چھے نہ کچھ لے کر جائیں گے، اس کا یقین۔ پھر کیف وستی، خود فراموثی اورعشق ومحبت کے جذبات سے سرشار ہونا۔ یہی وہ جذبات میں اور بیوہ ادائیں میں کہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے خزانے کول دیتاہے، برے بڑے گنهگاروں کے گناه معاف بوجائے ہیں، اور حاجی دربارے اس طرح لوثا ہے جیسے آج مال کے بیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا ہو۔ معصوم، صاف تقراء دھلادھلایا، بڑی دوات کے کر لوٹا ہے۔

-----

دورِ حاضر کے ممتاز ونا مور عالم وین حضرت مولانا قاضی مجاہدالاسلام صاحب رحمۃ الله علیہ نے علاء کرام کے مقالات پر مشتل کتاب: (جج وعمرہ) کا جوابتدائی چند سطریں بہال ذکر کی گئیں ہیں تا کہ تجائے کرام کج کی روحانیت سے واقف ہو کیس (مؤلف)

# مج كى مقيقت

برصغیر کے مشہور و معروف عالم حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی

کتاب "معارف الحدیث" میں جج کی حقیقت کو إن الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے:

حج کیا ہے؟ ایک معین اور مقرر وقت پر اللہ کے دیوانوں کی طرح اس کے

در بار میں حاضر ہونا، اور اس کے طفیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور طور طریقوں

کی نقل کر کے ان کے سلسلے اور مسلک سے اپنی وابستگی اور وفاداری کا شوت دینا، اور اپنی

استعداد کے بقدر ابراہیمی جذبات اور کیفیات سے حصہ لینا، اور اپنے کو ان کے رنگ

مزید وضاحت کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ وہ وہ الجال والجبروت، اسم الی کمین اور شہنشاہ گل ہے، اور ہم اس کے عاجز وہتائی بندے اور مملوک وہکوم ہیں۔ اور دوسری شان اسکی ہے ہے کہ وہ اُن تمام صفات جمال سے بدرجہ مقم متصف ہے جن کی وجہ سے انسان کو کس سے مجبت ہوتی ہے اور اس لحاظ سے وہ، بلکہ صرف وہ ہی مجبوب فیق ہے۔ اسکی پہلی حاکمانہ اور شاہانہ شان کا تقاضہ ہے کہ بندے اسکے حضور میں اوب و نیاز کی تصویر بن کر حاضر ہوں۔ ارکانِ اسلام میں پہلا مملی برکن نماز اسکا خاص مرقع ہے۔ اور اس میں بہلا میں برکہ مانست کے ایک دوسرے درخ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اسکی دوسری شان مجبوبیت کا تقاضا ہے کہ بندوں کا محانا بینا چھوڑ دینا اور نفسانی خواہشات سے منھ موڑ لینا عشق و مجبت کی منزلوں میں سے کھانا بینا چھوڑ دینا اور نفسانی خواہشات سے منھ موڑ لینا عشق و مجبت کی منزلوں میں سے بھوڑ دینا اور نفسانی خواہشات سے منھ موڑ لینا عشق و مجبت کی منزلوں میں سے بھوڑ دینا اور نفسانی خواہشات سے منھ موڑ لینا عشق و مجبت کی منزلوں میں سے بھوڑ دینا اور نفسانی خواہشات سے منھ موڑ لینا عشق و مجبت کی منزلوں میں سے بھوڑ دینا اور نفسانی خواہشات سے منھ موڑ لینا عشق و مجبت کی منزلوں میں سے بھوڑ دینا اور نفسانی خواہشا ہوئے کیڑے کے بجائے ایک گفن نما لباس

پہن لیا، نظے سرر بہنا، جامت نہ بنوانا، ناخن نہ ترشوانا، بالوں میں کنگھی نہ کرنا، تیل نہ لگانا، خوشبو کا استعال نہ کرنا، میل کچیل ہے جسم کی صفائی نہ کرنا، چیخ چیخ کر لیک لیک پکارنا، بیت اللہ کے گرد چکر لگانا، اس کے ایک گوشے میں گئے ہوئے سیاہ پھر (ججر اسود) کو چومنا، اسکے درو دیوار سے لیٹنا اور آہوزاری کرنا، پھر صفاوم وہ کے پھیر ہے کرنا، پھر مکہ شہر سے بھی نکل جانا اور منی اور بھی عرفات اور بھی مزدلفہ کے صحراؤں میں جا پڑنا، پھر جمرات پہار بار کنگریاں مارنا، پیسارے اعمال وہی ہیں جو مجبت کے دیوانوں سے سرز دہوا کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا اس رسم عاشق کے بانی ہیں۔ اللہ تعالی کو ان کی ہیا وادا کیس اتنی پیند آئیں کہ اپنے دربار کی خاص الخاص حاضری کی وعمرہ کے ارکان میاسک ان کو قرار دے دیا۔ ان ہی سب کے جموعہ کانام گویا جے۔

# مج كى فرضيت

جے ' نماز، روزہ اور زکاۃ کی طرح اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ تمام عمر میں ایک مرتبہ ہرا سفخض پر فرض ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے اتنامال دیا ہو کہ اپنے وطن سے مکہ مرمہ تک آنے جانے پر قادر ہو اور اپنے اال وعیال کے مصارف والیسی تک برداشت کرسکتا ہو۔

### عي برهيه بران الاسعة

لوگوں پراللہ تعالیٰ کاحق ہے کہ جواسکے گھر تک پہو نچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اسکے گھر کا بچ کرے اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے، اسے معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ (سورہ آل عمران، آیت ۹۷)۔

### حي كي لايكتون حالين السي

- ا) حضرت عبدالله بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ اس امر کی شہادت دینا کہ الله کے سوا کوئی معبود نہیں اور جمد علی الله کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکاۃ دینا، جج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا (بخاری وسلم)۔
- ۲) حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے ہم کوخطبہ دیا اور فر مایا: لوگو!
  تم پر جی فرض کیا گیا ہے، لہذا تی کرو۔ ایک آدمی نے پوچھا: یا دسول اللہ! کیا جی ہرسال
  کریں؟ دسول اللہ خاموش دہے تی کے صحابی نے تین مرتبہ یہی سوال کیا۔ تب آپ نے
  فرمایا: اگریس ہاں کہد جاتو تم پر ہرسال جی کرنا فرض ہوجا تا اور تم بید نہ کر سکتے۔ پھر فرمایا
  جو چیز یس تم کو جانا چھوڑ دوں اس بارے یس تم بھی مجھے سوال نہ کیا کرو... (مسلم)

# مج کی اہمیت

ا) حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ ہے یوچھا گیا کہ کون ساعمل سب سے افضل ہے؟ آب منافظ نے فرمایا: الله اوراس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کونسا؟ آب علی نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھرع ض کیا گیا کہ اس ك بعد كونسا؟ آب مثللة في فرمايا: في مقبول ( بخارى ومسلم )\_ ۲) حضرت عبدالله بن عباس روايت كرت بي كدرسول الله عليه في فرمايا: فريضه مج ادا کرنے میں جلدی کرو کیونکہ کسی کونہیں معلوم کہاہے کیاعذر پیش آ جائے۔(منداحمہ)۔ ٣) حضرت عبدالله بن عباس روايت كرت بي كدرسول الله عليه في فرمايا: جو خض ج كااراده ركھتا ہے (ليعني جس برج فرض ہو كياہے) اسكوجلدي كرني جاہيے (ابوداؤد)\_ ۳) حضرت ابوامامه « فرمات بن كهرسول الله عليه في فرمايا: جس شخص كوكسى ضرورى حاجت یا ظالم با دشاه یا مرض شدید نے ج سے نہیں روکا ، اور اس نے ج نہیں کیا اور مرکیا تووہ چاہے میرودی ہوکرمرے یا نصرائی ہوکرمرے (الداری) (یعن چض برددنساری کے مثابہ)۔ ۵) حضرت عمر فاروق مستح بین که بین نے ارادہ کیا کہ کچھا دمیوں کوشر بھیجوں وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو ج کی طاقت ہے اور انھوں نے ج نہیں کیا ان پر جزیہ مقرر کردیں۔ الياكوك مسلمان فيس بي الياوك مسلمان فيس إسور في ان من من روايت كيا)-٢) حضرت على سے روایت ہے کہ انھوں نے فر مایا کہ جس نے قدرت کے باوجود جج نہیں كيا،اس كے لئے برابر ہے يہودي جوكر مرے يا عيسائي جوكر (سعيدنے افخ سنن ش روايت كيا). غور فرمائیں کہ کس قدر سخت وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لئے جن برجج فرض ہو گیا ہے، کیکن دنیاوی اغراض ماستی کی وجہ سے بلاشری مجبوری کے جج ادائبیں کرتے۔

مج اورعمرے کے فضائل

ا) حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیضی نے مخص نے محض اللہ کا دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا تو وہ (پاک ہوکر) خوشنودی کے لئے جج کیا اوراس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا تو وہ (پاک ہوکر) ایسالوشا ہے جبیبا مال کے بیٹ سے پیدا ہونے کے روز (پاک تھا)۔ (بخاری وسلم)۔

۲) حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: عمرہ دوسرے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمرول کے درمیان سرزد ہوں۔ اور رقج مرور کا بدلہ توجنت ہی ہے۔ (بخاری وسلم)۔

٣) حصرت عمر نبی اکرم علی کے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علی کے فرمایا: پے در پے کے اور عمرے کیا کرو۔ بے شک بیدوٹوں (ج اور عمرہ) فقر لیعنی غربی اور گنا ہوں کواس طرح دور کردیتے ہیں جس طرح بعثی او بیٹی کے ایک و دور کردیتی ہے۔ (ابن ماجہ)
۲) ام المؤمنین حصرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! جمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ علی کے ارشاد فرمایا: نہیں (عورق کے لئے) عمدہ ترین جہاد نے کم میرود ہے۔ (بخاری)۔

۵) ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے پوچھا کیا عورتوں پر بھی جہاد (فرض) ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا: ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں خوں ریزی نہیں ہے اور وہ رقی میرور ہے۔ (ابن ماجہ)۔

نے فرمایا: کیا تخفی معلوم نہیں کہ اسلام (میں داخل ہونا) گزشتہ تمام گنا ہوں کو مٹادیتا ہے۔ اجرت كرشتة تمام كنابول كومناديق ب\_اورج كرشتة تمام كنابول كومناديتاب (مسلم) 2) حضرت عبدالله بن عمر فرمات بين كه مين حضور اكرم علية كي خدمت مين مني كي مجد میں حاضرتھا کہ دو مخص ایک انصاری اور ایک ثقفی حاضرِ خدمت ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا کہ حضور ہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔حضور اکرم علیہ نے فرمایا: تمہارادل عاہد تو دریافت کرواورتم کہو تو میں بتادول کہتم کیا دریافت کرنا جائے ہو؟ انہول نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشادفر مادیں حضور اکرم علیہ نے فر مایا کہتم فج کے متعلق دریافت كرنے آئے ہوكہ ج كارادے سے كھرسے نكلنے كاكيا تواب ہے؟ اور طواف كے بعد دو رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ، اور صفامروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا تواب ہے؟ اورعرفات پر تفہرنے اور شیطان کو کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے اور طواف زیارت کرنے کا كيا ثواب ہے؟ انہوں نے عرض كيا كه أس ياك ذات كي فتم جس نے آپ عليہ كو نبي بناكر بهيجاب، يبي سوالات جارے ذهن ميں تقے حضور اكرم علي في فرمايا في كا اراده كرے گھر سے نكلنے كے بعد تمہارى (سوارى) اؤٹنى جو قدم ركھتى يا اٹھاتى ہے وہ تہارے اعمال میں ایک نیک کھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور طواف کے بعد دو رکعتوں کا ثواب ایما ہے جیسا ایک عربی غلام کوآزاد کیا جو، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا اواب سر غلاموں کوآزاد کرنے کے برابر ہےاور عرفات کے میدان میں جب لوگ جع ہوتے ہیں، اللہ تعالی دنیا کے آسان برائر کرفرشتوں سے فخر کے طور برفر ماتا ہے کہ میرے بندے دور دورے براگندہ بال آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگرلوگوں کے گناہ ریت کے ذرول کے برابر موں یا بارش کے قطرول کے برابر مول یا سمندر کے جہاگ کے برابر ہوں، تب بھی میں معاف کردوں گا۔ میرے بندو جاؤ بخشے بخثائے چلے جاؤتمہارے بھی گناہ معاف ہیں اورجسکی تم سفارش کرواُن کے بھی گناہ معاف ہیں۔اس کے بعد حضور اکرم علی نے فرمایا کہ شیطانوں کے تنگریاں مارنے کا حال ہے ہے

کہ ہر کنگر کے بدلےایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہؤمعاف ہوتا ہےاور قربانی کا بدلہ اللہ کے ہاں تمہارے لئے ذخیرہ ہے اور احرام کھو لنے کے وقت سرمنڈ انے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اِن سب کے بعد جب آ دمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور ایک فرشتہ مونڈھوں کے درمیان ہاتھ رکھکر کہتاہے کہ آئندہ از سرنوا عمال کر تیرے بچھلے سب گناہ معاف ، و حك (رواه الطبراني في الكبير ورواه البزاز ورواتها موثقون) الترغيب والترهيب. ٨) حضرت ابو ہر روایت بے که رسول الله علیہ نے فرمایا: مج اور عمره کرنے والے الله تعالیٰ کےمہمان ہیں۔اگر وہ الله تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ قبول فرمائے، اگر وہ اس ہے مغفرت طلب کریں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ (ابن ماجہ)۔ ۹) حضرت عبدالله بن عراس روایت ب کهرسول الله علی فی ارشادفر مایا: جب کی چ کرنے والے سے تمہاری ملا قات ہو تو اُس کے اپنے گھر میں بہو نیخے سے بہلے اس کو سلام کرو اور مصافحہ کرو اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کے لئے کہو کیونکہ وہ اس حال یں ہے کہاس کے گنا ہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ (منداحم)۔ ١٠) حضرت عبدالله بن عباس فرمات بي كه بس في رسول الله عليه كو فرمات موك سنا: جو حاجی سوار ہوکر عج کرتا ہے اس کی سواری کے ہرقدم برستر نیکیاں کھی جاتی ہیں اور جو ج بیدل کرتا ہاس کے ہرقدم برسات سونیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے کھی جاتی یں۔آپ علی سے دریافت کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کئی ہوتی ہیں، تو آپ علی نے فرمایا: ایک نیک ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ (بزاز، جمیر، اوسط)۔ اا) حضرت بریده عصروایت ہے کدرسول الله علقہ نے ارشاد فرمایا: فی میں خرج کرنا جباد میں خرج کرنے کی طرح ہے لیعنی ج میں خرج کرنے کا ثواب سات سوگنا تک برهایا جاتاہے۔ (منداحم)۔

- ۱۲) حفرت عائش فرماتی بین کهرسول الله علیه نظیم نے فرمایا: تیرے عمرے کا ثواب تیرے خرج کے بقدر ہے بعنی جننازیادہ اس پرخرج کیا جائے گا اتنائی ثواب ہوگا (الحاکم)۔
- ۱۳) حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: رقی مبرور کا بدلہ جنت کے سواء کچھ نیس آپ علی ہے تو آپ علی نے نے فرمایا: جنت کے سواء کچھ نیس آپ علی کہ ان کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ (رواہ احمد والطبر انی فی فرمایا: ج کی نیکی کو صحیحہ)۔ منداحمد اور نیم فل کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم علی نے فرمایا: ج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کھڑت سے سلام کرنا ہے۔
- ۱۳) حضرت ام معقل فرماتی میں کہ رسول اللہ عقادہ نے ارشاد فرمایا: ................. رمضان میں عمرے کا تواب جے کے برابر ہے۔ (ابوداؤد)۔
- 10) حضرت عبدالله بن عبال سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشادفر مایا: ........ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ جج کرنے کے برابر ہے۔ (ابوداؤد)۔
- ۱۱) حضرت بهل بن سعد سے روایت ہے کہرسول اللہ علیہ سے ارشادفر مایا: جب حاجی البیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پھر، درخت اور ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں اور ای طرح زمین کے انتہاء تک بےسلسلہ چاتا رہتا ہے (تدنی، ابن ماجہ)۔
- 2) حضرت عبدالله بن عبال سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشاد فر مایا: الله علی شاند کی ایک سوئیں (۱۲۰) رحمتیں روزانہ اِس گھر (خانہ کعبہ) پر ٹازل ہوتی ہیں جن میں ساٹھ طواف کرنے والوں پر، چالیس وہال نماز پڑھنے والوں پر اور بیس خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ (طبرانی)۔
- ۱۸) حفرت عبدالله بن عراص روایت ہے کہ میں نے رسول الله علی کے ویفر ماتے ہوئے سا: جس نے خاند کعبد کا طواف کیا اور دو رکعت ادا کیں گویااس نے ایک غلام آزاد کیا۔ (این ماجه)

19) حضور اكرم علي في ارشادفر مايا: حجر اسود اورمقام ابراجيم فيمتى بقرول من سدو پھر ہیں۔اللہ تعالیٰ نے دونوں پھروں کی روشی ختم کردی ہے، اگر اللہ تعالی ایبانہ کرتا تو ید دونوں پھرمشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روٹن کر دیتے۔(این نزیمہ)۔ ٢٠) حضور اكرم علي في ارشاد فرمايا: فجر اسود جنت سے اتر ابوا پھر ہے جو كددوده سے زیادہ سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کردیا ہے۔ (ترفدی)۔ ٢١) حضرت عبدالله بن عبال سے روایت ہے کہ نبی اکرم سیالی نے ارشاد فرمایا: حجر اسود کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایس حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جن سے وہ بولے گا اور گوائی دے گا اُس فخص کے حق میں جس نے اُس کا حق کے ساتھ بوسد لیا ہو۔ (ترفدی، ابن ماجه)۔ ٢٢) حصرت عبدالله بن عرص دوايت ب كديل نے رسول الله علي كويفر مات موت سنا: ان دونوں پھروں (جَرِ اسود اور رکن یمانی) کو چھونا گناہوں کومٹا تاہے (ترندی)۔ ٢٣) حضرت ابو بريرة سے روايت ہے كہ حضور اكرم عليقة نے ارشادفر مايا: ركن يماني ير سترفرشة مقررين، جوفض ومال جاكريدعا يره عن (اللَّهُمَّ إِنِّس أَسُسَلُكَ الْعَفْق وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِـرَةِ رَبِّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاخِـرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّالِ لُووه سبفرشة آمن كيتم بن (لين ياالله! الشخص كادعا

قبول فرما) (ابن ماجہ)۔ ۲۲) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بیس کعبہ شریف ہیں داخل ہوکر نماز پڑھنا چاہتی تھی۔ رسول اللہ علیف میرا ہاتھ پکڑ کر جھے حطیم ہیں لے گئے اور فرمایا: جبتم بیت اللہ (کعبہ) کے اندر نماز پڑھنا چاہو تو یہاں (حطیم میں) کھڑے ہوکر نماز پڑھاو۔ یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ تیری قوم نے بیت اللہ (کعبہ) کی تعمیر کے وقت (حلال کمائی میسر نہ ہونے کی وجہ سے) اے (جھیت کے بغیر) تھوڑا سا تعمیر کرادیا تھا۔ (نسائی)۔

- ۲۵) حفرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: زمزم کا پانی جس نیت سے پیاجائے وہی فا کدہ اس سے حاصل ہوتا ہے (ابن ماجہ)۔

  ۲۲) حفرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا: روئے زمین پرسب سے بہتر پانی زمزم ہے جو کہ بھو کے کے لئے کھانا اور بیار کے لئے شفا ہے (طبرانی).

  ۲۲) حضرت عاکشہ زمزم کا پانی ( مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ) لے جایا کرتی تھیں اور فرما تیں کہ رسول اللہ علیہ بھی لے جایا کرتے تھے۔ (تریزی)۔
- (۱۸) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہرسول اللہ علیہ فیارشادفر مایا: عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسانہیں جس میں اللہ تعالی کثرت سے بندوں کوجہنم سے نجات دیتے ہوں،
  اس دن اللہ تعالی (اپنے بندوں کے) بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اُن (حاجیوں) کی وجہ سے فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں (ذرابتاؤتو) سامنے اُن (حاجیوں) کی وجہ سے فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں (ذرابتاؤتو) ہیلوگ جھسے کیا جا ہتے ہیں (مسلم)۔
- 79) حضرت طلح سے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا: غزوہ بدر کا دن تو مشتی ہے اسکوچھوڑ کرکوئی دن عرفہ کے دن کے علاوہ ایسانہیں جس میں شیطان بہت ذلیل ہورہا ہو، بہت زیادہ غصہ میں پھر رہا ہو، نہت نیارہ عصہ میں پھر رہا ہو، بہت تقیر ہورہا ہو، بہت زیادہ غصہ میں پھر رہا ہو، بیسب پھھائی وجہ سے کہ عرفہ کے دن میں اللہ تعالیٰ کی رحموں کا کثرت سے نازل ہونا اور بندوں کے بڑے برے گنا ہوں کا معاف ہوناد کھیا ہے۔ (مشکوہ)۔
- ۳۰) حصرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جو شخص فج کو جائے اور جو شخص انتقال کر جائے ، اس کے لئے قیامت تک فج کا ثواب لکھا جائےگا۔ اور جو شخص عمرہ کے لئے جائے اور راستہ میں انتقال کر جائے، تو اس کو قیامت تک عمرہ کا ثواب ملکا رہے گا۔ اور جو شخص جہاد کے لئے لئے اور راستہ میں انتقال کرجائے، تو اس کے لئے قیامت تک جہاد کا ثواب لکھا جائےگا۔ (ابن ماجہ)۔

# مكه مرمه كے فضائل

۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جولوگوں کے لئے مظرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ کرمہ بیں ہے جو تمام دنیا

کے لئے برکت وہدایت والا ہے، جس بیل کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ اسمیس
جو آئے امن والا ہوجا تا ہے۔
۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ علیہ فتح کہ کے دن فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہرکوحرام اور محترم بنایا ای دن سے جبکہ اس نے آسانوں اور زبین کو پیدا کیا تھا۔ لہذا اس خطہ زبین کو اللہ تعالیٰ کی عطاکی ہوئی حرمت وعزت کے سبب قیامت تک حرام ومحترم بنایا گیا۔ (بخاری وسلم)

۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے (فتح مکہ کے بعد وہاں سے واپس ہوتے وقت) مکہ کی نسبت فرمایا تھا کہ تو کتنا اچھا شہر ہے اور تو جھے بہت ہی محبوب و پیارا ہے، اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں اس شہر کے علاوہ کہیں نہ رہتا۔ (تر نہ کی)

- حضرت عبدالله بن عدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھارسول الله علی حزورہ (ایک مقام کا نام ہے) پر کھڑے ہوئے ، مکہ کی نسبت فرمارہ تھے: خدا کی تتم! تو خدائی زمین کا سب ہے بہتر حصہ ہے اگر جھے نکالانہ جاتا تو میں بھی نہ نکال ۔ (تر فدی وائن ماجہ)۔

۔ حضرت عباس ابی رہید بخزومی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ امت اس وقت تک بھلائی پررہ گی جب تک مکہ مرمہ کی حرمت وعزت کرتی رہی گی جبیا کہ اس کی تعظیم کا حق ہادر جب لوگ اسکی تعظیم کوترک کردیں گے قو ہلاک کردیے جائیں گے۔ (مشکوة)۔

# ج كشرائط: ليني في كب فرض موتاب

#### مرازن کے لئے:

(۱) مسلمان ہونا (۲) عاقل ہونا لینی مجنوں نہ ہونا (۳) بالغ ہونا (۳) آزاد ہونا (۵) استطاعت اور قدرت کا ہونا (۲) جج کا وقت ہونا (۷) حکومت کی طرف سے رکاوٹ کا نہ ہونا (۸)صحت مند ہونا (۹) راستہ برامن ہونا۔

#### عورتون کے لئے:

نم کورہ بالا ۹ شرائط کے علاوہ مزید دو شرطین: (۱۰) نحرم یا شوہر کا ساتھ ہونا (۱۱) عدت کی حالت میں نہ ہونا۔

﴿ وضاحت ﴾ بعض علاء نے آخر کے پانچ شرائط کے ہوا اور ۱۰۱۱ ( حکومت کی طرف ہے رکاوٹ کا نہ ہونا ، صحت مند ہونا ، داستہ پرامن ہونا ، خورت کے ساتھ محرم یا شوہر کا ہونا اور خورت کا عدت کی حالت میں نہ ہونا ) کو وجوب ادا میں قرار دیا ہے بین ان پانچ شرائط کے بغیر بھی تے فرض ہوجا تا ہے لیکن چونکدا داکر نے ہے قاصر ہے ، البندا الیے خص کیلے ضروری ہے کرتے بدل کرائے یا وصیت کرے یا شرط کے پائے جانے پرخود بح کہ ہوگا، لیکن سال بح فرض ہوجائے اسی سال بح کرتے اور ہوجائے اسی سال بح کرض ہوجائے اسی سال بح کرش ہوجائے اسی سال بح کر کرنے کا گناہ بھی ہوگا، لیکن اگر مرنے سے پہلے جج کرلیا تو بح ادا ہوجائے گا اور تاخیر کرنے کا گناہ بھی جوگا، لیکن اگر مرنے سے پہلے جج کرلیا تو بح ادا ہوجائے گا اور تاخیر کرنے کا گناہ بھی جاتا رہے گا۔ اگر جج کئے بغیر مرگیا تو گناہ (بح نہ کرنے کا) و مدر ہے گا۔ (معلم الحجاج)۔ معمار ف (خرج ہوکہ ایپ فیرہ کے بیاس اتنا مصارف (خرج ہوکہ ایپ فیرہ کے بیاس اتنا مصارف (خرج ہوکہ ایپ فیرہ کے بیاس اتنا موجود ہوکہ ایپ ضروری کا روبار اور گزر اوقات اور والیس تک اپنے اہل وعمال کا خرجہ نکال کراس قدر روبیہ بی کہ رہ کہ اپنے وطن سے مکہ کرمہ تک بلاکی وقت اور تکلیف خرجہ نکال کراس قدر روبیہ بی کہ رہ کہ اپنے وطن سے مکہ کرمہ تک بلاکی وقت اور تکلیف کے اپنی حیثیت کے مطابق آجا سکتا ہو۔ (معلم الحجاج)۔

### حج کے فرائض

(۱) احرام لیمن ج کی دل سے نیت کرنا اور تلبیہ (لبیک اللہم لبیک ......) کہنا۔ (۲) وقو نے عرفہ لیمن ۹ ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک عرفات میں کسی وقت تھوڑی در کے لئے تھم ہا۔ اگر کوئی شخص ۹ ذی الحجہ کوغروب آفتاب تک عرفات میں حاضر ندہوسکا، لیکن وہ ۱۰ ذی الحجہ کی صبح صادق ہونے سے پہلے تک عرفات میں کسی وقت

پهو چ گيا تو فرض ادا موجائيگا۔

(٣) طواف زیارت کرنا، جو ازی الحجه کی صح صادق سے ۱۱ ذی الحجه کے غروب آ فتاب تک دن رات میں کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے۔

### حج کے راجبات

(۱) میقات سے احرام کے بغیر نہ گذر تا (۲) عرفہ کے دن آفاب کے غروب ہونے تک میدان عرفات میں رہنا (۳) عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات گذار کر صبح صادق کے بعد سے طلوع آفاب سے پہلے پہلے کچھ وقت کے لئے مزدلفہ میں وقوف کرنا (۳) جمرات کو کنگریاں مار تا (۵) قربانی کرنا (جج افراد میں واجب نہیں) (۲) سر کے بال منڈ وانایا کٹوانا (۷) صفامروہ کی سمی کرنا (۸) طواف وداع کرنا (میقات سے باہر رہنے والوں کے لئے)۔

﴿ وضاحت ﴾ ج كفرائض بن سار اگركوئي ايك فرض جِعوث جائة و ج مي تبين موكاجس كى الله في دم ي مي مكن نبين اورا گرواجبات بن ساكوئي ايك واجب جيعوث جائة و ج مي موجائيكا مر جزا لازم موكى، جس كابيان صفحه ٩٠ پر آر ما ہے، تفصيلات كے لئے علماء سے رجوع كريں۔ جي كسنتوں بن سے كوئى سنت اواند كرنے پركوئى دم وغير والازم نبين، البتة قصد أسنتوں كوند جيور ي -

# مج کیشمیں

ج کی تین قتمیں میں (۱) افراد (۲) قران (۳) تمتع

آپان میں ہے جس کو چاہیں اختیار کریں ،البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عِجْ قران اور جِ تمتع ' عِجْ افراد سے افضل ہیں۔ چونکہ جاج کرام کو جِ تمتع میں زیادہ آسانی رہتی ہے اور عموماً حجاج کرام تمتع ہی کرتے ہیں، اس لئے ج تمتع کا بیان تفصیل سے کیا جائیگا۔ نج افراد اور نج قران کا ذکر مختصراً کردیا جائیگا۔ (صغیرہ کے ملاحظ فرمائیں) ﴿ وضاحت ﴾ مكمه اوراس كة قرب وجواريس رہنے والے حصرات صرف ج افرادادا كريكتے ہيں، كيونكة تتح اورقران ميقات ، باجرر بنه والول كے لئے ب، ميقات كا عدر بنه والول كے لئے متع ياقر ال منع ب على الرميقات مرف في كاحرام باندهين اوراحرام باندهة وتت صرف چ کی نیت کریں توبیا فراد کہلاتا ہے۔ بیاحرام • اذی الحجة تک بندهار ہیگا، چ کرنے کے بعدى كطے كاكيونكد الميس عمره شامل نہيں ہوتا۔ بداحرام لسا ہوتا ہے، إلا بدكه ايام ج ك قريب باندها جائة تولمبانه هو گا (اسميس حج كي قرباني واجب نبيس البنة كرليس تو بهتر ہے). مع الرميقات على الرميقات على المراكم الكي ماتها حرام باندهيس اورايك بی احرام سے دونوں کوادا کرنے کی نبیت کریں تو بیریج قران کہلاتا ہے۔ بداحرام بھی ۱۰ ذی الحجة تك بندها ربيكا، عمره كرك احرام نبيس كط كا بلكه عمره كرنے كے بعد بھى احرام بندهار ہے گا اور ج كر كے ہى بياحرام كھلے گا۔ يہ بھى بعض دفعه لميا ہوجاتا ہے۔ اگرنج كے مبينوں من ميقات سے صرف عمرہ كا احرام با ندھيں اور عمرہ كركے احرام کھول دیں اور وہاں کے عام باشندوں کی طرح رہیں، گھر واپس نہ جا کیں۔ پھر ٨ذى الحبكوج كالرام كمه عنى بانده كرج كافعال اداكري تويد في تمتع كهلاتا بـ

# مج كاراين

حج **ان**راد

حج قران

دي تىتع

مقات عرف في كاارام

طواف قدوم (سنت)

احرام بی کی حالت میں دہنا

۸ذی الحجه کوشی روانگی

ميقات سے فج اور عره كااحرام

عمره كاطواف اورسعي

احرام بی کی حالت میں رہنا

طوانب قدوم (سنت)، جج ک سی

٨ذى الحبر كونني رواتكي

ميقات عره كااحرام

عمره كاطواف اورسعي

بالكواكراحرام اتارنا

٨ ذى الحجركوج كااحرام

منى روائلى

منی میں قیام (ظهر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نمازی منی میں)

٩ ذى الحجركو زوال ي قبل عرفات يهو نيخا (ظهراور عصر كى نمازي عرفات ميس)

و وقوف عرفه (لينى قبلدرخ كرف موكرخوب دعائي كرنا)

۔ غروب آفاب کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات سے مزدلفدروا مگی

۔ مزدلفہ پہونچکر مغرب اورعثاء کی نمازیں عشاء کے دفت میں رات مزدلفہ میں گزار نا

- ۱۰ ذی الحجه کونماز فجرادا کرے وقوف مزدلفداور طلوع آفاب سے بل منی کو روائگی

منی پرونچکر بوے اور آخری جمرہ بر کنگریاں مارنا

\_ قربانی کرنا (ج افراد میں قربانی کرناواجب نہیں، البته متحب،

\_ بالمنذوانايا كوانا اور احرام انارنا

\_ طواف زيارت يعنى فج كاطواف كرنا

۔ ج کی سمی کرنا

۔ ۱۱، ۱۲ اور ۱۳ ذی الجبکومنی میں قیام اور تینوں جمرات برزوال کے بعد کنگریاں مارنا

۔ طواف وداع (صرف ميقات بهمريخ والول كے لئے)

# طواف اورسعی ایک نظر میں

# طواف : خاند کعب کردمات چکر اور دو رکعت نماز

المواف ا

### حے میں کس ری طواف کے معال

في افراديس رو عدد (طواف زيارت اورطواف وداع)\_

نج قران می<u>ں تین</u> عدد (طواف عمرہ، طواف زیارت ادر طواف وداع)۔

عِ مِنْ مِن مِن عَدِه (طواف عمره، طواف زيارت اور طواف وداع)\_

اور الماری اور الماری الماری

﴿ وضاحت ﴾ دوطواف اسطرح الصفي كرنا مروه ب كرطواف كى دو ركعت ورميان من اداندكري، لبذا يهله ايك طواف كوهم كرك دو ركعت اداكرليس بجردوسراطواف شروع كريس كيكن اگراس وقت نماز پر صنا محروه مو تو دوطوانون كااكھنا كرنا جائز ہے۔ يادر كيس كه برنظى طواف كے بعد بھى دو ركعت نماز اداكرنا واجب ہے۔

### طراف کے نوران جائز امررہ

(۱) بوقب ضرورت بات کرنا (۲) مسائل شرعیه بتانا اور دریا فت کرنا (۲) ضرورت کے وقت طواف کورنا (۵) سلام کرنا۔

# سعى

صفامروه کے درمیان سات چکر (سعی کی ابتداصفا سے اور انتہاء مروه پر)

#### حج میں ضرن ر*ی سعی* کی تعدالہ

رقج افرادیس ایک عدد (صرف فی کی)۔ رقج قران میں دو عدد (ایک عمره کی اور ایک فی کی)۔ رقج تمتع میں دو عدد (ایک عمره کی اور ایک فی کی)۔ ایک میں میں نقل میں کا کوئی شوت ٹیس ہے۔

#### سعى كے بعض لحكام:

(۱) سعی سے پہلے طواف کا ہوتا (۲) صفا ہے سعی کی ابتدا کر کے مروہ پرسات چکر پورے
کرتا (۳) صفا پہاڑی پرتھوڑا چڑھ کر قبلدرخ ہوکر کھڑ ہے ہوکر دعا نیں کرتا (۴) مردول
کا سبز ستونوں کے درمیان تیز تیز چلنا (۵) مروہ پہاڑی پر پہو تچکر فبلدرخ ہوکر کھڑ ہے
ہوکر دعا کیں ما نگنا (۲) صفا اور مروہ کے درمیان چلتے چلتے کوئی بھی دعا ' بغیر ہا تھوا ٹھائے
ما نگنا یا اللہ کا ذکر کرتا یا قرآن کریم کی تلاوت کرتا (۷) پیدل چل کرستی کرتا۔

### سعی کے دور ان جائز امون

(۱) بلاوضوسی کرنا (۲) خواتین کا حالت ما مواری بین سی کرنا (۳) دوران سی گفتگو کرنا (۳) ضرورت پرنے پرستی کا سلسلہ بند کرنا (۵) شرعی عذر کی بنا پرسواری پرستی کرنا۔

# سفر كاآغاز

جب آپ گرے روانہ ہوں اور مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت نقل ادا کریں۔
سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے سفر کی آسانی کے لئے اور جج کے مقبول ومبرور
ہونے کی خوب دعا کیں کریں اور اگریاد ہو تو گھرے نکلتے وقت بیدعا بھی پڑھیں:
بیشیم اللّٰهِ آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَتَوَكُلُتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إِلَّا بِاللّٰهِ
سواری پرسوار ہوکر تین مرتبہ اللہ اکبر کہکریہ دعا پڑھیں:

سُبُحَانَ الَّذِى سَخْرَ لَنَا هذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيْنَ وَإِنَّاۤ إِلَى رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (چب بحی سواری رسوار بول توبیدعا پڑھیں)

سفر میں نماز کوقص کرتا: چونکہ بیسٹر ۲۸ میل سے زیادہ کا ہے، اس لئے جب آپ اپی شہر
کی حدود سے با ہر نظیں گو آپ شری مسافر ہوجا کیں گے۔ لہذا ظہر، عصر اور عشاء کی
چار رکعت کے بجائے دو دو رکعت فرض ادا کریں اور فجر کی دو اور مغرب کی تین ہی
رکعت ادا کریں۔البتہ کی مقیم امام کے پیچے نماز پڑھیں تو امام کے ساتھ پوری نماز ادا
کریں۔بال اگر امام بھی مسافر ہو تو چار کے بجائے دو ہی رکعت پڑھیں۔سنتوں اور نظل
کا تھم بیہ ہے کہ اگر اطمینان کا وقت ہے تو پوری پڑھیں اور اگر جلدی ہے یا تھی ہے یا کوئی
اور دشواری ہے تو نہ پڑھیں، کوئی گناہ نہیں البتہ وتر اور فجر کی دو رکعت سنتوں کو نہ چھوڑیں.
اور دشواری ہے تو نہ پڑھیں، کوئی گناہ نہیں البتہ وتر اور فجر کی دو رکعت سنتوں کو نہ چھوڑیں.

اس مبارک سفر میں نہ کورہ سامان کو ضرور ساتھ رکھیں:

(۱) پاسپورٹ (۲) ہوائی جہاز کا فکٹ (۳) فیکے کا کارڈ (۲) احرام کی چادریں
(۵) پہننے کے لئے چند جوڑی کپڑے (۲) اوڑ ھے اور بچھانے والی چاوریں۔

# ميقات كابيان

ميقات اصل بين وقتِ معيّن اورمكانِ معيّن كو كهتِ بين -ميقات كي دونتمين بين: (١) ميقات زَماني (٢) ميقات مكاني

الما المالي الما

تك كا زمانه ميقات زمانى ہے، جسكو اشرج يعنى في كے مينے بھى كہا جاتا ہے۔ في كا احرام اس مت كاندراغدر باندها جاسك ب (يعن كم شوال سے يملے اور اذى الحجر کی میں صادق ہونے کے بعد جج کا احرام نہیں باندھاجا سکتا)۔

وه مقامات جهال سے فج یا عمره کرنے والے حضرات احرام با ندھتے

: "

# (ميقات، ترم اور على كانقشه صفحه ١٨٠ ايرد يكهيس)\_

- ا) اال مديناورا سكرات يآن والول كرلية ذوالحليف (نيانام برعلى)ميقات ہے۔ مکد کرمہ سے اسکی مسافت تقریباً ۳۲۰ کیلومیٹر ہے۔
- ٢) الل شام اوراسكے رائے سے آنے والوں كے لئے (مثلاً معر، ليبيا، الجزائر، مراكش وغیره) جعفه میقات بریکه کرمدے ۱۸۲ کیومیٹر دورے۔
- ٣) اہل نجداورا سكے رائے سے آنے والوں كے لئے (مثلاً بحرين، قطر، دمام، رياض وغيره) قرن المنازل ميقات ہے، اسكوآ جكل (أسيل الكبير) كها جاتا ہے۔ بيد مكه مكرمه سے کوئی ۸ے کیلومیٹر برواقع ہے۔
- ٣) الل يمن اوراسكے رائے سے آنے والوں كے لئے (مثلاً ہندوستان، ياكستان، بظادیش وغیره) فلفلم میقات ب مکمرمدے اسکی دوری ۲۰ اکیلومیشر ب

۵) اہل عراق اور اسکے رائے ہے آنے والوں کے لئے ذات عرق میقات ہے۔ بید مکہ
 مکر مہے ۵۰ کیلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔

﴿ آفاقی (جوحدودِمیقات سے باہررہتے ہیں) جج اور عمرہ کا احرام اِن ندکورہ پانچ میقاتوں میں سے کی ایک میقات پریااس سے پہلے یااس کے مقابل باندھیں۔

الل جل (جنگی رہائش میقات اور حدود حرم کے درمیان ہے مثلاً جدہ کے رہے والے) جج اور عمرہ دونوں کا حرام اپنے گھرہے بائدھیں۔

الم الم خرم (جو حدودِ حَرَم كائدر متعقل يا عادض طور پر قيام پزير بين) ج كااحرام اپنی رہائش ہی ہے بائد هيں ، البت عمرہ كيلئے انہيں حرم سے باہر حل بيں جا كراحرام بائد هنا ہوگا۔

مر الن ہی ہے بائد هيں ، البت عمرہ كيلئے انہيں حرم سے باہر حل بيں جا كراحرام بائد هنا ہوگا۔

حضرت جرائيل عليه السلام نے حضرت ابراجيم عليه السلام كواس خطہ كى بشائد ہى كی تھی۔

حضرت جرائيل عليه السلام نے وہاں نشانات لگادئے تھے۔ اس كے بعد رسول اللہ عليلية عليلية في دوبارہ بنوائے۔ پھر حضرت عمر مصرت عمر عضرت عمان اور حضرت معاوية وغيرہ نے اپنے نوانے بین ان كی تجدید كی۔

ایسے زمانے بین ان كی تجدید كی۔

### خام کی کنارین:

۔ جدہ کی طرف مکہ کرمہ ہے دل میل کے فاصلہ پر شمیسیہ تک حرم ہے (ای کے قریب وہ جگہ ہے جہاں اور میں صفور اکرم علیات کو عمرہ کرنے سے کفار مکہ نے روک دیا تھا اور پھر صلح کر کے بغیر عمرہ کئے آپ علیات مدینہ والی آگئے تھے۔ بہیں حدید بیاں حدید کھی )۔ ہے جس کے درخت کے بیچ آنحضرت علیات نے صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی تھی )۔ مدینہ طیبہ کی طرف اضاء قالین تک حرم ہے جو مکہ سے میات میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہی کی طرف اضاء قالین تک حرم ہے جو مکہ سے سات میل کے فاصلہ پر ہے۔

- ۔ عراق کی طرف سات میل تک حرم ہے۔
  - ۔ جرانہ کی طرف نومیل تک حرم ہے۔
- ۔ طائف کی طرف عرفات تک حرم ہے جو مکہ سے سات میل کے فاصلہ پر ہے۔

اس مقد سرزین (حرم) میں بر مفتی کے لئے چند چیزیں حرام ہیں جاتھ وہاں کامقیم ہویا جے وہرہ کرنے کے لئے آیا ہو۔

- ا) يهال ك خود أكر موت درخت يا يود ي كو كا شار
  - ۲) یہاں کے کسی جانور کاشکارکرنا یا اسکوچھیٹرنا۔
    - ۳) گری پڑی چیز کا اٹھانا۔

﴿وضاحت ﴾ تكليف ده جانور بيسے مانب، يجو، كركث، چيكل بكى بكٹل وغيره كورم بين بحى مارنا جائز ہے۔ غير مسلموں كا حدود وحرم بين داخله قطعة حرام ہے۔

میقات اور حرم کے درمیان کی سرز مین جل کہلائی جاتی ہے جسمیں خودا کے ہوئے درخت کو کا ثنا اور جانور کا شکار کرنا حلال ہے۔ مکہ میں رہنے والے یا ج کرنے کے لئے دوسری جگہوں سے آنے والے حضرات نفل عمرے کا احرام جل ہی جا کر با عد ھتے ہیں۔

# جِ تمتع كاتفصيلي بيان

اگرآپ نے ج تمتع كااراده كيا ہے جيسا كه عموماً حجاج كرام تمتع بى كرتے ہيں، تومیقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھیں۔ اور عمرہ سے فارغ ہوکراحرام کھولدیں، پھر ٨ ذى الحجركومكه بى سے فيح كا احرام باندهكر في اداكريں۔ (فيح كابيان صفحه ٢ يرآر باہ) احرام باندھے سے پہلے طہارت اور یا کیزگی کا خاص خیال رکھیں: ناخن کا ف لیں اور زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرلیں ،سنت کے مطابق عسل کرلیں ، اگر چہ صرف وضوكرنا بهي كافى باوراحرام يعنى أيك سفيرتهبند بانده ليس اورأيك سفيد جادر اوڑھ لیں (تہد بند ناف کے او پر اسطرح با ندھیں کہ شخنے کھلے رہیں) اور انہیں دو کیڑوں میں وو رکعت نمازنفل ادا کریں (اگر محروہ وفت نہ ہو)۔ (بینماز سرکو جا دریا ٹوپی سے ڈھائکر بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہوا ہے، پھر سلام پھیر کرسر سے چادریاٹویی اتاردیں) اوردل سے عمرہ کرنے کی نیت کریں، چاہیں تو زبان سے بھی کہیں: اے اللہ! میں آپ کی رضا کے داسطے عمرہ کی نیت کرتا ہوں اسکومیرے لئے آسان فرما اورايي ففل وكرم سے قبول فرما اسكے بعدكسى قدر بلندآ واز سے تين وفعد تلبيديراهيں: لَبِّيْك، ٱللَّهُمْ لَبِّيْك، لَبِّيْكَ لا شَرِيْكَ لكَ لَبِّيك

لَبُيْك، اَللَّهُمُّ لَبُيْك، لَبَيْكَ لا شَرِيُكَ لكَ لَبَيْك إِنَّ الْحَمُدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ، لا شَرِيْكَ لَكَ

ترجمہ: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نیس، میں حاضر ہوں، (بیگ ) تمام تعریف اور سبالعتیں تیری ہی ہیں، ملک اور بادشا ہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نیس۔

عضرت ابراجیم علیہ السلام نے کعبہ کی تغییر سے فراغت کے بعد اللہ
تعالی کے تھم سے اعلان کیا کہ لوگو! تم پر اللہ تعالیٰ نے جج فرض کیا ہے جج کو آؤ۔ اللہ

کے بندے فی یا عمرہ کا احرام با ندھکر جو تلبیہ پڑھتے ہیں گویا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ای پکار کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے مولا! تونے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کرا کے ہمیں اپنے پاک گھر بلوایا تھا، ہم تیرے در پر حاضر ہیں، حاضر ہیں۔ اے اللہ! ہم حاضر ہیں۔

تلبیہ پڑھنے کے بعد بلکی آوازے درووشریف پڑھیں اور بیدعا پڑھیں (اگریادہو):

اللّٰهُمُ انّٰی اَسْتَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ

ترجمہ: اے الله من آپ كی رضامندى اور جنت كا سوال كرتا ہوں اور آپ كی ناراضكى اور دور خے بناہ ما تكا ہوں۔

تلبیہ پڑھنے کیماتھ ہی آپ کا احرام بندھ گیا، اب سے لیکر مسجد حرام پہو پختے تک یہی تلبیہ پڑھنے تک یہی تلبیہ سب سے بہتر ذکر ہے۔ لہذا تھوڑی بلندآ واز کے ساتھ بار بارتلبیہ پڑھتے رہیں۔ احرام با ندھنے کے بعد بچھ چیزیں حرام ہوجاتی ہیں جن کا بیان صفحہ سے ہرآر ہاہے. ﴿وَمَاحَتَ ﴾

- ۔ عورتوں کے احرام کے لئے کوئی خاص لباس نہیں، بس عشل وغیرہ سے فارغ ہوکر عام لباس مکن لیس اور چہرہ سے کپڑا ہٹالیس پھرنیت کر کے آہتہ سے تلبید پڑھیں۔
  - في تمتع من يملي مرف عمره كالزام باندهاجاتا هي، لهذا صرف عمره كي شيت كري -
    - \_ عسل سے فارغ موكرا حرام باندھنے سے يہلے بدن پرخوشبولگانا بھى سنت ب\_
- ۔ چونکداحرام کی پابندیاں تلبیہ پڑھنے کے بعد بی شروع ہوتی ہیں، لہذا تلبیہ پڑھنے سے پہلے عسل کے دوران صابن اور تولیہ کا استعال کر سکتے ہیں، نیز یالوں میں تنگھی بھی کر سکتے ہیں۔
- ۔ احرام کی حالت میں ہرتم کے گناہوں سے خاص طور پر پھیں جیسے غیبت کرنا، فضول یا تیں کرنا، بے فائدہ کام کرنا، بے فائدہ کام کرنا، کے علاوہ بھی ناجائز ہیں گر فائدہ کام کرنا، کسی کورسواوذ کیل کرنا، بے جامزاق کرنا۔ بیرسب با تیں احرام کے علاوہ بھی ناجائز ہیں گر احرام کی حالت میں نافر مانی کے تمام کاموں سے خاص طور پر پھیں، نیز کسی بھی طرح کا جھگڑا نہ کریں۔

میقات پر پہونچکر یااس سے پہلے بہلے احرام باندھناضروری ہے۔ چونکہ بندوستان، پاکستان اور بنگلادیش وغیرہ سے تج پر جانے والے حضرات ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، اوران کوجدہ میں جاکراتر نا ہوتا ہے، میقات جدہ سے پہلے ہی رہ جاتی ہے، لہذا اُن کے لئے بہتر ہے کہ ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ہی احرام باندھ لیس یا ہوائی جہاز میں اپنے ساتھ احرام لیکر بیٹھ جائیں اور پھر راستہ میں میقات سے پہلے پہلے باندھ لیس۔ اوراگر موقع ہو تو دو رکعت بھی ادا کرلیں۔ پھر نیت کر کے تلبیہ پڑھیں۔ ﴿وضاحت﴾

۔ ایر پورٹ پریا ہوائی جہاز میں احرام بائد ھنے کی صورت میں احرام بائد ھنے سے پہلے طہارت اور پا کیزگ کا حاصل کرنا تھوڑا مشکل ہے، اسلئے جب گھر سے روانہ ہوں تو ناخن وغیرہ کاٹ کر کھل طہارت حاصل کرئیں۔
۔ احرام بائد ھنے کے بعد نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے میں تاخیر کی جاسکتی ہے، لینی آپ احرام ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے بائدھ لیس اور تلبیہ میقات کے آنے پریا اس سے پچھے پہلے پڑھیں۔
یاد رکھیں کہ نیت کر کے تلبیہ بڑھنے کے بعد ہی احرام کی یابندیاں شروع ہوتی ہیں۔

۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلا دیش سے جانے والے بچارج کرام کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کے ایر پورٹ پر ای احرام باندھلیں، دو رکعت نماز ادا کرکے نیت کرلیں اور تلبیہ بھی پرھلیں کیونکہ بعض اوقات ہوائی جہاز میقات سے گزر جاتا ہے اور مسافروں کو ہوائی جہاز کے میقات کی صدود بیں داخل ہوئے کا ملم بھی نہیں ہوتا۔

۔ اگرآپ اپ وظن سے سیدھے دید منورہ جارہ این تو دید جائے کیلے احرام کی ضرورت نیس، ایکن جب آپ دید منورہ سے مد مرمد جائیں تو چرد ید منورہ کی مقات پراحرام با عرصیں۔

اکرآپ بغیراحرام کے میقات سے نکل کے تو آ کے جاکر کی جی جگداحرام باندھ لیں، لین آپ پرایک دم لازم ہوگیا۔ بال اگر پہلے ذکر کی گئیں پانچ میقاتوں میں سے کی ایک پر یا اس کے عادی (مقابل) پہونچگراحرام باندھ لیا تو چردم واجب نہ ہوگا۔

ممنوعات احرام: احرام باعظر تبيه پرف ك بعد مندرجه ذيل چزين حرام بوجاتى بين:

منوعات احرام مردون اورغور تون دونون ك لئ:

(۱) خوشبواستعال کرنا (۲) ناخن کائنا (۳) جسم سے بال دور کرنا (۳) چېره کا ڈھائکنا (۵) میاں بیوی والے خاص تعلق اور چنسی شہوت کے کام کرنا (۲) خشکی کے جانور کا شکار کرنا (۵) مینو عات احرام صرف مردوں کے لئے:

موعات ارام مروون عرد :

(۱) سلے ہوئے کیڑے پہنا (۲) سرکو ٹونی یا گیڑی یا چادر وغیرہ سے ڈھانکنا

(m) ایا جوتا پہنا جس سے یا وَل کے درمیان کی ہڑی جھی جائے۔

مكرومات احرام: احرام احدام كالت مدرجة الم يزي مروهين:

(۱) بدن سے میل دور کرنا (۲) صابن کا استعال کرنا (۳) کنگھی کرنا (۴) احرام میں پن وغیرہ لگانایا احرام کو تا کے سے بائدھنا۔

### احزام کی خالت میں جر چیزیں جائز میں:

(۱) عنسل کرنالیکن جسم سے قصداً میل دور نہ کریں (۲) احرام کو دھونا اور اسکو بدلنا (۳) اعتبال کرنا (۳) مرہم پٹی درسی (۳) انگوشی، گھڑی، چشمہ، پٹی ، آئینہ یا چھتری وغیرہ کا استعال کرنا (۴) مرہم پٹی کروانا اور دوائیں کھانا (۵) موذی جانور کا مارنا جیسے سانپ، بچھو، گرگٹ، چھپکی ، بھڑ، کھٹل، کھی اور چھر وغیرہ (۲) کھانے جس تھی، تیل وغیرہ کا استعال کرنا (۷) احرام کے اوپر مزید چا دریا کمبل ڈاکر اور تکریکا استعال کر کے سونا۔ گرمرداپیئے سر، چبرے اور پیرکو، اور عورتیں اینے چبرہ اور پیرکو کو کھلا رکھیں۔

﴿ وضاحت ﴾ احرام کی حالت میں اگر احتلام ہوجائے تو اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں پرتا، کپڑا · اورجہم دھو کر قسل کرلیں ،اوراگر احرام کی جاور بدلنے کی ضرورت ہو تو دوسری جاور استعال کرلیں۔

# مكه فكرمه مين داخله

جب مكرمه كى عمارتيس نظراً في كليس تويدعا پرهيس (اگريادهو): اللَّهُمَّ اجْعَل لِمَّى بِسِهَا قَرَاراً وَارْزُقَنِى فِيْهَا رِزْقاً حَلالًا (اسے الله! اس پاک اور مبارک شهرش سکون اور اطمینان سے رہنا نصیب فرما، اور یہاں كے حقوق اور آواب كى توفيق دے اور حلال رزق عطافرما)۔

اور جب مكه مرمه مين داخل مونے لكين تو ثين باريه پردهين (اگرياد مو) اللّٰهُمُ بَارِكُ لَذَا فِيْهَا (اسالله! جمين ال شهر مين بركت عطافرما)-

اس کے بعد بیدها پڑھیں (اگریادہو) اَللَّهُمُّ ارُدُقْنَا جَنَاهَا وَحَبَبْنَا اِلی اَهْ اِلَیْنَا (اےاللہ بمیں اس کے موے نصیب فرما اور ہمیں اس کے موے نصیب فرما اور ہمیں اس کے رہے والوں کے زدیک مجوب کردے اور اس کے نیک اوگوں کو ہمارا محجوب بنادے )۔ ہمیں اس کے رہے والوں کے زدیک مجوب کردے اور اس کے نیک اوگوں کو ہمارا محجوب بنادے )۔ مسمحلات والی کھی ورد والی کے مالی کرمہ بہو وہ کی کرسامان وغیرہ اپنے قیام گاہ پر محجوجرام کی طرف انتہائی سکون اور الحمینان کے ساتھ تبدیہ (لیک) پڑھتے ہوئے چلیں۔ مجوجرام کی طرف انتہائی سکون اور الحمینان کے ساتھ تبدیہ (لیک) پڑھتے ہوئے چلیں۔ مربار الی کی عظمت وجلال کا کھا ظرکھتے ہوئے وائل ہوں، ورد جس دروازے سے وربار الی کی عظمت وجلال کا کھا ظرکھتے ہوئے داخل ہوں، ورد جس دروازے سے چاہیں وایاں قدم اندر رکھکر بیدھ اپڑھتے ہوئے داخل ہوں، ورد جس دروازے سے چاہیں وایاں قدم اندر رکھکر بیدھ اپڑھتے ہوئے داخل ہوں، ورد جس دروازے سے بیستم اللّٰه والصلوة والسلام علی رسیول اللّٰهِ الْفُورُ لِی ذُنُویِی وَافْتَحُ لِی اَبْوَابَ رَحْمَتِك

الله الدالاالله) كمين اوربيدها يرهين : (اكردها يادهو) اللهم ود هذا البيت تشريفاً

وُ تَعُظِيُما وَ تَكُرِيُما وَ مَهَا يَةً وَذِهُ مَنْ شَرَفَةً وَكَرَّمَةً مِمَّنُ حَجَةً أَوِ اعْتَمَرَةً

تَشُرِيفَ ا وَتَكُريُما وَ تَعُظِيماً وَبِرًا اللّهُمَ انْتَ السّلامُ وَمِنْكَ السّلامُ

فَحَدُيْنَا رَبَّنَا بِالسّلامِ (ترجم: الماللا الكمر كثرافت وعظمت ويزر كي اور يب برحا،
فيرجواس كي زيارت كرف والا بواس كي عزت واحرّام كرف والا بوخواه في كرف والا بوياعمره
كرف والا الحي بي شرافت اور بزرگي اور بحلائي زياده فرماد الماللا آپ كانام ملام ماور
آپ بي كي طرف سي ملاحي لمسكن مي بي بم كوملائي كي ما تحد ذي وركا)

اسکے بعد درود شریف پڑھکر جو چا ہیں اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں کیونکہ یہ دعا وَل کے قبول ہونے کا خاص وقت ہے۔ سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اللہ جات شانہ سے بغیر صاب و کتاب کے جنت مانگیں۔

#### ﴿ وضاحت ﴾

۔ مکد معظمہ پرو کیکر فوراً بی طواف کرنے کے لئے مجدح ام جانا ضروری نہیں بلکہ پہلے اپنی رہائش گاہ میں اپناسامان وغیرہ مفاظت سے رکھ لیں۔ نیز اگر آرام کی ضرورت ہو تو آرام بھی کرلیں۔

آجكل يدهكل ب، الربسولت مكن بوتوظفل كرين بعركمة كرمدين وافل بول-

۔ سید حرام میں داخل ہو کرتھیۃ السید کی دو رکعت نمازند پڑھیں کیونکداس مجد کا تھیہ طواف ہے۔اگر کی وجہ سے فوراً طواف کرنے کا ارادہ ندہو تو پھرتھیۃ المسید کی دو رکعت پڑھنی چاہئے بشرطیکہ کروہ وہ تت ندہو۔
۔ نماز پڑھنے والوں کے آگے طواف کرنے والوں کا گزرنا جائز ہے اور طواف ندکرنے والوں کو بھی جائز ہے گریجدہ کی جگہ سے ندگز ریں۔

# عمره كاطريقه

عمرہ میں جارکام کرنے ہوتے ہیں: (۱) میقات سے عمرہ کا احرام باندھنا (فرض) (۲) مکہ پہونچکر خانہ کعبہ کا طواف کرنا (فرض) (۳) صفا مروہ کی سعی کرنا (واجب) (۴) سرکے بال منڈوانایا کٹوانا (واجب)۔

<u>وضاحت:</u> میقات اوراحرام ہے متعلق ضروری مسائل گزشتہ صفحات میں تفصیل سے ذکر کئے مگئے ہیں۔ والمال المعرد ام مين واخل بوكر كعبر شريف كاس كوشد كسامنة آجا كيل جسمين جرِ اسود لگا ہوا ہے اور طواف کی نیت کرلیں عمرہ کی سعی بھی کرنی ہے اسلئے مرد حضرات اضطباع كرليس (يعنى احرام كى جادركودائي بغل كے نيچے سے نكال كربائيس موثر هے کے اوپر ڈال لیں) پھر جمرا سود کے سامنے کھڑ ہے ہو کر نماز کی طرح دونوں ہاتھ کا ان تک اٹھائیں (ہتھیلیوں کا رخ تجرِ اسود کی طرف ہو) اور زبان سے بھم اللہ اللہ اکبروللہ الجمد كبكر باته چهوردي \_ پراگرموقع مو تو تجر اسود كا بوسدلين ورنداين جكدير كفر \_ موكر دونوں ہاتھوں کی جھیلیوں کو ججر اسود کی طرف کرے ہاتھ چوم لیں اور پھر کعبہ کو ہائیں طرف رکھکر طواف شروع کردیں۔مردحضرات بہلے تین چکر میں (اگرمکن ہو)رال كرين ليني ذرا موند هے بلاكے اور اكڑ كے چھوٹے جھوٹے قدم كے ساتھ كسى قدرتيز چلیں \_طواف کرتے وقت نگاہ سامنے رکھیں ۔خاند کعبہ کی طرف سینداور پشت نہ کریں لین کعب شریف آپ کے بائیں جانب رہے۔طواف کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے چلتے دعا تیں کرتے رہیں۔آ کے ایک نصف دائرے کی شکل کی جاریا نج فٹ کی دیوار آپ کے بائیں جانب آئیگی اسکو حطیم کہتے ہیں، اسکے بعد خاند کعبہ کے پیٹے والی دیوار آئيگى،اسكے بعد جب خاند كعبه كاتيسراكوندآ جائے جے ركن يمانى كہتے ہيں (اگرمكن ہو)

تو دونوں ہاتھ یا صرف داہنا ہاتھ اس پر پھیریں درنداسکی طرف اشارہ کئے بغیر بول ہی گزرجا کیں۔رکنِ بمانی اور چچر اسود کے درمیان چلتے ہوئے سیدعا بار بار پڑھیں۔

رَبِّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ فَرَبِّ الرَّبِيلِ الرَّبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللللللِ

\_ تلبيه جو اب تك برابر بره دب سے، عمر كاطواف شروع كرتے بى بندكردي-

۔ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں ہے بلکہ جو چاہیں اور جس زبان میں چاہیں دعا ما تکتے رہیں۔ یادر کھیں کہ اصل دعا دہ ہے جودھیان ، توجہ اورا کھاری سے ما کی جائے چاہے جس زبان میں ہو۔ ۔ اگر طواف کے دوران کچھ بھی نہ پڑھیں بلکہ خاموش رہیں تب بھی طواف صحیح ہوجا تا ہے۔ پھر بھی قرآن

۔ اسر طواف عدوران بھ مل مد پر این بلدی دوران بھی ہے۔ اسر طواف ادر سی کے دوران پڑھیں۔ وحدیث کی مختصر دعا کمیں صفحہ ۱۰۱س پڑھیں گئی ہیں،ان کو یا دکر لیس اور طواف ادر سی کے دوران پڑھیں۔

۔ طواف کے دوران جماعت کی نماز شروع ہونے گئے یا تھکن ہوجائے تو طواف کورد کدیں، پھر جہال سے طواف شروع کردیں۔ نظی طواف ش را اوراضط باعثیں ہوتا ہے۔

وی و بروی مان بید سے دوران وضو اُوٹ جائے تو طواف کورو کدیں اور پھر وضو کر کے ای جگہ سے طواف شروع کردیں جہاں سے طواف بند کیا تھا، کیونکہ بغیروضو کے طواف کرنا جائز جیں ہے۔

۔ اگر طواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہوجائے تو کم تعداد شارکر کے باتی چکروں سے طواف کمل کریں۔ ۔ محدِ حرام کے اندر اوپر یا نیچے یا مطاف میں کسی بھی جگہ طواف کر سکتے ہیں۔

۔ کانوں تک ہاتھ صرف طواف کے شروع میں اٹھائے جاتے ہیں، ہر چکر میں یا تو جر اسود کا بوسہ لیں یا دونوں ہاتھ یا صرف داہنا ہاتھ جر اسود کو لگا کر چوم لیں، یا چر دور بی سے جر اسود کے سامنے کھڑے ہوکر اپنی ہتھیایاں اس کی طرف کرکے چوم لیں۔

\_ طواف عليم كي إبر ين كري \_ اكر عليم من داخل بوكر طواف كري كي أو وه معتريس بوكا \_

و الماجم كا الما الماجم كا باس أكب الماجم كا باس أكب اس وتت آكي زبان يريه آيت بو تو ببتر إوات خِذُوا مِن مُقَام إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى) اگرسہولت سے مقام ابراہیم کے پیچیے جگہ ل جائے تو وہاں ٔ ورند سجدِ حرام میں کسی بھی جگهطوان کی دو رکعت (واجب) ادا کریں<u>۔</u>

#### ﴿ ومناحت ﴾

۔ طواف کی دو رکعت کو طواف سے فارغ ہوتے ہی اداکریں لیکن اگر تا خیر ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔ - طواف کی ان دو رکعتوں کے متعلق نی اکرم تنگلی کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسري ركعت ش سوره اخلاص يرهي جائے \_طواف كى إن دو ركعت كو مكر وه وذت ميں اوا نہ كريں \_ ۔ جوم کے دوران مقام ابراہیم کے ماس طواف کی دو رکعت ٹمازیز سے کی کوشش ندکریں کیونکہ اس سے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ مجدحرام میں کسی بھی جگہ ادا کر لیں۔

منا العالمين يركم بي على المركم على السلام في العبولتيركيا تھا، اس پھر برحضرت اہرا ہم علیدالسلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ بیکعبہ کے سامنے ایک جالى دارشيشے كے چھو ئے سے قبديس محفوظ ہے جس كے اطراف بيتل كى خوشما جالى نصب ہے ـ دو ركعت نماز مده هكرخشوع وخضوع كيساته دعائين بهي كرين، البنة اسموقع

کے لئے کوئی خاص دعامقر رنہیں ہے۔

العاف اور نمازے فراغت کے بعد ملتزم یہ کیں (جر اسود اور کعبے دروازے کے درمیان ڈہائی گز کے قریب کعبد کی دیوار کا جو مصد ہے وہ ملتزم کہلاتا ہے) اوراس سے چبٹ کر دعا میں مانگیں۔ بیدعاؤں کے قبول ہونے کی خاص جگہ ہے۔ جو دل میں آئے مانکیں اور جس زبان میں جا ہیں مانکیں خاص طور سے جہنم سے نجات اور جنت میں بغیر حماب کے داخلہ کی ضرور دعا کریں۔

﴿ وضاحت ﴾ جَانَ كرام كو تكليف ديكر لمتزم پر په و نجنا جائز نبيل ب، لهذا طواف كرف والول كا تعداد اگر زياده به و تو و بال په و شجنة كى كوشش ندكري، كيونكد لمتزم پر په و نجكر دعا ئيس كرنا صرف سنت بـ آب زيد الباره مو تو ما الله پر حكم تقام پر جا كيس اور قبله رو به و كربسم الله پر حكر نين سائس ميس خوب دُث كر زمزم كا يانى يئيس اور الجمد لله كهكر بيد عا پر هيس:

اللَّهُمُّ إِنِّى اَسُتَلُكَ عِلَماً فَافِعاً وَرِزْقاً وَاسِعاً وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءِ (اكاللهُمُّ إِنَّى اَسُتَلُكَ عِلَماً فَافِعاً وَرِزْقاً واسِعاً وشِفاءً مِنْ كُلِّ دَاءِ (اكاللهُ اللهُ اللهُل

۔ طواف کرنے والوں کی مہولت کے لئے اب دمزم کا کنواں اوپر سے پاٹ دیا گیا ہے۔ البتہ مجد حرام بیں ہرجگہ زمزم کا پائی باس اللہ است نبوی کی اتباع میں مجد میں کہ بھی جگہ زمزم کا پائی باس اللہ اللہ اللہ اللہ کا پائی کھڑے ہوکر بینا مستحب ہے۔ معزت عبداللہ بن عباس "فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عبال کو زمزم پایا تو آپ ملک نے کڑے ہوکر بیا۔ (بخاری)

- زمزم کاپانی پیکراس کا کچه حد مراور بدن پر بهانامتحب ہے۔

۔ بعض علاء کی رائے ہے کہ طواف اور ٹماز طواف سے فارغ ہوکر پہلے زمزم پرآئیں پھر ملتزم پر جائیں۔ آپکے لئے جس ش ہولت ہؤ کرلیں۔ دونوں شکلیں جائز ہیں گراز دھام کے ادقات ش ملتزم پر نہجا کیں۔ زمزم کا یائی پیکرایک بار پھر تجرِ اسود کے سامنے آگر بوسہ دیں یا صرف دونوں

باتھوں سے اشارہ کریں اور وہیں سے صفا کی طرف چلے جا کیں۔

معذور فض جس کا وضو خین گهرتا (مثلاً کوئی زخم جاری ہے یا پیشاب کے قطرات مسلسل کرتے رہتے ہیں یا عورت کو بیاری کا خون آ رہا ہے) تواس کے لئے تھم ہیہے کہ وہ نماز کے ایک وقت میں وقت میں جتنے چاہے طواف کرے، نمازیں پڑھاور قرآن کی خلاوت کرے، وسری نماز کا وقت وافل ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر طواف کمل ہونے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر طواف کمل ہونے ہیں وضو ٹوٹ کے بہلے ہی دوسری نماز کا وقت وافل ہوجائے تو وضو کر کے طواف کو کمل کرے۔

# صفا مروہ کے درمیان شعی ا

صفا پر پہو کی بہتر ہے کہ زبان سے کہیں: اَبْدَا بِهِمَا بَدَا اللّه بِهِ، إِنْ السّه فِي السّه بِهِ، إِنْ السّه فَا وَالْمَرُووَةَ مِنْ شَعَاثِرِ اللّهِ بِهِمْ فَانْدُتهِ بِي طُرفُ درخُ كركُ دعا كي طرح باتحا الله المرتبن مرتب الله المركبیں۔ اورا گرید عایا دمو تواسے بھی تین بار پر حیس: لا الله وَحُدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَٰدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنَى عَدِير، لَا اللّه وَحُدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَٰدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنَى عَدِير، لَا اللّه وَحُدَهُ أَنْجَزَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ اللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ وَعُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ وَمُولَى مِونَى عَلَى اللّهُ وَحُدَهُ مَا اللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَحُدُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

﴿وضاحت﴾

۔ سعی کے لئے وضو کا ہونا ضروری نہیں البتہ افضل وبہتر ہے۔ بیش (ماہواری) اور نفاس کی حالت میں بھی سعی کی جاسکتی ہے البتہ طواف میں بھی واغل ندہوں۔ سعی کی جاسکتی ہے البتہ طواف میں بھی واغل ندہوں۔

- ۔ طواف سے فارغ ہو کرا گرستی کرنے شن تا خیر ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔
- \_ سعى كا طواف كے بعد بونا شرط ب، طواف كے بغيركوئي سعى معتبر بين خواه عمر كى سعى بوياج كى-
- ۔ سعی کے دوران نماز شروع ہونے گئے یا تھک جائیں توسٹی کورد کدیں، پھر جہاں سے سٹی کو بند کیا تھا ای مگہ ہے دوبارہ شروع کردیں۔
- ۔ طواف کی طرح سمی بھی پیدل چل کر کرنا واجب ہے، البتہ اگر کوئی عذر ہوتو کسی چیز پر سوار ہو کر بھی سمی کر کیلتے ہیں۔
- ۔ اگرسی کے چکروں کی تعداد شارٹ ہوجائے تو کم تعداد شارکر کے باتی چکروں سے می کمل کریں۔ سعی سے فارغ ہوکر مطاف میں یا مسجد میں کسی بھی جگہ دو رکھت نقل ادا کریں، ایک روایت کے مطابق رسول اللہ علیقہ نے ایسانی کیا تھا۔

الم الم الم الم الم الم الم الله الم الله الم الم الم الم الله والم الم الله والدين الم الم الله والدين الم الله والم الم الله والم الله والم الله والم الله والم الم الله والم الله والم

#### : (LEVE

۔ بعض مرد حضرات چند بال سر کے ایک طرف سے اور چند بال دوسری طرف سے بینی سے کا ک کر احرام کھول دیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت میں دم واجب ہوجائےگا، لہذایا تو سر کے بال منڈوا کیں یا اسطرح بالوں گوکٹوا کیں کہ پورے سر کے بال بقدرایک پورے کے کٹ جا کیں۔ اگر بال ذیادہ ہی چھوٹے ہوں تو مونڈ ناہی لازم ہے۔ سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے سے پہلے نداحرام کھولیں اور ندہی ناخن وغیرہ کا خیس ورنددم لازم ہوجائےگا۔

اب آپ کاعمرہ پوراہو گیا۔ احرام اتار دیں، سلے ہوئے گئرے ہیں ایس، خوشبولگالیں۔ اب آپ کے لئے وہ سب چیزیں جائز ہو گئیں جواحرام کی وجہ سے ناجائز ہو گئی تھیں۔ گراسکونہ بھولیس کہ آپ نے بتح کا ارادہ کیا ہے، عمرہ نے فراغت ہوگئی ہے، جس کے لئے ۸ ذی الحجہ کواحرام با ندھا جائیگا۔ لہذا جج ہوگئی ہے ابھی ج کرنا باقی ہے، جس کے لئے ۸ ذی الحجہ کواحرام با ندھا جائیگا۔ لہذا ج سے فراغت کے بغیر گھروا پس نہ جائیں، بلکہ مکہ مکرمہ ہی میں رہیں یا مدینہ منورہ کی نیارت کے لئے جائیں یا کی دوسر سے شہر چلے جائیں گر گھروا پس نہیں جائیں۔ فروضاحت کی اگر کوئی فض ج کے مینے (لین شوال یا ذی القعدہ یا ذی الحجہ کے پہلے عرہ) میں عرہ کرے اپنے گھروا پس جاگی ، اب تے کے ایام میں صرف ج کا احرام با عرکر تے اوا کررہا ہے تو یہ تج نہیں اپنے گھروا پس چا گیا، اب تے کے ایام میں صرف ج کا احرام با عرکر تے اوا کررہا ہے تو یہ تج نہیں اوگا کہ ذکہ ج تیج کے لئے میٹر ط ہے کہ وہ عمرہ کرکے سے گھروا پس نہا گیا، اب تے کے ایام میں صرف ج کا احرام با عرکر تے اوا کررہا ہے تو یہ تج نہیں اوگا کہ ذکہ ج تیج کے لئے میٹر ط ہے کہ وہ عمرہ کرکے سے گھروا پس نہا گیا، اب تے کے ایام میں صرف ج کا احرام باعرکر تے اوا کررہا ہے تو یہ تج تو نہیں وہ کا کہ دائیں خالے کہ دہ عمرہ کے کے ایام میں مرف کے گھروا پس نہ جائے۔

# مج اورعمره مين فرق

(۱) ج کے لئے ایک خاص وقت متعین ہے، لیکن عمرہ تمام سال میں کسی بھی وقت اوا کیا جاسکتا ہے، صرف پانچ روز لینی ۹ ذی الحجہ سے تیرہ ذی الحجہ تک عمرہ کرنا سب کے لئے کروہ تحریک ہے خواہ تج اوا کررہا ہویانہیں۔

(٢) فج فرض بے ليكن عمره فرض نہيں۔

(٣) هج فوت بوجا تا ہے لیکن عمره فوت نبیس بوتا۔

(٣) هج مين من دلفه اورعر فات ش جانا موتا بيكن عمره ش كهيں جانانبيں موتا۔

(۵) جج میں طوانب قد دم اور طوانب وداع ہے مرعمرے میں دونوں نہیں ہوتے۔

(۲) عمرہ میں طواف شروع کرنے کے وقت تلبیہ موقوف کیا جاتا ہے جبکہ جج میں ۱۰ زی الجحہ کو بڑے جمرے (شیطان) کی رمی شروع کرنے کے وقت بند کیا جاتا ہے۔

# مكه كرمه كے زمانة قيام كے مشاغل

- مكه كرمه ك قيام كوفنيمت مجه كرزياده وفت مجدح ام يس گزاري \_

- پانچول وقت کی نمازی مجدحرام بی میں جماعت سے ادا کریں۔

- نفلی طواف کشرت سے کریں اور ذکرو تلاوت میں اینے آپ کو مشغول رکھیں۔

- اشراق، جاشت، اوايين، تجد، تحية الوضو، صلاة التوبة، صلاة التبيع اور ديكر نوافل

حطیم میں یامطاف میں یامبحد حرام میں کسی بھی جگہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔

﴿ وضاحت ﴾ مجدح ام من نفلين زياده پر عنے كے بجائے فلى طواف كثرت سے كرنازياده بہتر ہے۔

- اپنی طرف سے یا اپنے متعلقین کی طرف سے نفل عمرے کرنا چاہیں تو جمعیم یا جرانہ یا

حل بین کی بھی جگہ جا کر شسل کر کے احزام با ندھیں، وو رکھت نماز پڑھکر نیت کریں اور

تلبیه پردهیں پھرعمرہ کا جوطر یقه بیان کیا گیاای کےمطابق عمرہ کریں۔

باعظرة كير تحس ) جانازياده آسان بــ (اباس جگه برايك ماليشان مجر مائش تحيري كي بــ) ـ

- ان سب امور کے ساتھ دعوت وہلنے کا کام بھی کرتے رہیں کیونکہ استِ محمد بیکوای کام

كا وجد سے دوسرى امتون پر فوتیت دى گئے ہے۔ الله تعالی فرماتا ہے: تم بہترین امت

ہو جولوگوں کے فائدے کے لئے بھیجی گئی ہو۔ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہواور برے

كامول سے روكتے ہو اور الله تعالى پرائمان ركھتے ہو (آل عمران)\_

- جس طرح اس پاک سرز مین میں ہرنیکی کا اواب ایک لاکھ کے برابر ہے ای طرح گناہ کا دیا ہے اس لئے اور کا دوں سے کا دبال بھی بہت تخت ہے۔ اس لئے اور آئی جھگڑا، فیبت، ضول ادر بے فائدہ کا موں سے

ا ہے آپ کو دور رکھیں اور بغیر خرورت بازاروں میں نہ گھو ہیں۔
۔ اب چونکہ احرام کی پابندی ختم ہوگئ، اسلئے خوا تین کھل پر دہ کے ساتھ رہیں یعنی چبرے پر جمی نقاب ڈالیس، ہاں اگر نقلی عمرے کا احرام بائد ھیں تو پھر چبرے پر نقاب نہ ڈالیس۔
۔ غار اور بیا غار حرا یا کسی دوسرے مقام کی زیارت کے لئے جانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، البتہ فجر کی نماز کے بعد جانا زیادہ بہتر ہے تا کہ ظہر سے قبل واپس آ کر ظہر کی نماز مسجد حرام میں ادا کر سکیس۔

عره کاکوئی وقت متعین نہیں ۔ سال میں پانچ دن جن میں ج ادا موت متعین نہیں ۔ سال میں پانچ دن جن میں ج ادا موتا ہے بعن ۹ ذی الحجہ سے ۱۱ ذی الحجہ تک عمره کرنا مکروہ تحر کی ہے۔ ان پانچ دنوں کے علاوہ سال بحر میں جب چاہیں (رات یا دن میں) اور جتنے چاہیں عمرے کریں، ج سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور ج کے بعد بھی، مگر عمره زیادہ کرنے کے بجائے طواف زیادہ کرنا افضل اور بہتر ہے۔

### ﴿وضاحت﴾

۔ جو حضرات باربارعرہ کرتے ہیں، ہر بارسر پراسترہ یامشین پھردادی خواہ سر پر بال ہول یا ندہوں۔ ۔ باربارعرہ کرنے کے لئے احرام کے کیڑوں کو دھونایا تبدیل کرنا ضروری نبیس ہے۔

جی میں نین خطبے مسنون ہیں ایک سات ذی الحجر کو کہ میں ظہر کے بعد، دوسرانویں ذی الحجر کو کہ میں ظہر کے بعد، دوسرانویں ذی الحجر کو محر نیز میں ذوال کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اکھٹا پڑھنے سے پہلے اور تیسرا منی میں گیارہ ذی الحجر کو مسجد خیف میں ظہر کے بعد۔ جب امام یہ خطب پڑھے تو اسکو سننا جا ہے۔ ان خطبوں میں احکام تج بیان کئے جاتے ہیں۔ عرفات کے خطبے کے درمیان، جمعہ کی طرح امام بیٹھتا ہے اور باتی دو میں نہیں بیٹھتا۔

## چئرمقاماتوزيارت

مكم معظمه ميں بہت سے مقامات ایسے ہیں جن سے حضور اكرم علی كى سيرت كا الم واقعات وابسة بين \_ان مقامات كى زيارت في وعمره كا حصه تونبيل ليكن وبال جاكر سیرت کے اہم واقعات یاد کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔اسلئے اگر مکدیس رہتے ہوئے بآسانی موقع ملے اور ہمت وطاقت بھی ہو توان مقامات برجانا اور زیارت کرنا اچھاہے۔ ﴿وضاحت﴾ الركوكي فخص ان مقامات كى زيارت كركتي بالكل ندجائة تواس كے في ياعمره مل مجمد خلل واقع نہیں ہوتا بلکہ زیادہ فکر سجد حرام کی حاضری کی ہونی چاہیے کیونکہ اصل زیارت گاہ وہ ت ہے۔ علی المال جہال حضورا کرم علی ہجرت کے وقت تین دن تیام پزیر ہوئے تھے۔ بیغار جبل تور (پہاڑ) کی چوٹی کے پاس ہے۔ یہ پہاڑ مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے اور غار ایک میل کی چڑھائی پرواقع ہے۔ على جهال قرانِ كريم نازل بوناشروع بوا، (سوره اقراء كي ابتدائي چندآيات ای مقام پرنازل ہوئی تھیں) بیفار جبلِ نور (پہاڑ) پرواقع ہے۔ جال حضورا كرم علي في جنات كوتبلغ فرمائي تى-منتها الرق جهال حضورا كرم علية في مكد كدن جهند ا كا زاتها -مرده كقريب محله مولدالنبي مين حضوراكرم عليفة كى بدائش كى جكدب-اس جگه برآ جکل مکتبہ (لائیر سری) قائم ہے۔ وضاحت: خواتین کو قبرستان (وضاحت: خواتین کو قبرستان جانامنع ہے)۔ مرده كقريب وفي جائدى كى دوكانين بين، بسوفي جائدى كى دوكانين بين، بسوفي يدمكان ب، آكى چارون صاحر اديان، حضرت قاسم اورعبدالله ي جائ بيدائش كى ب

# فی کاطریقہ (فی کے چھدن)

۸ ذی الحجہ سے ۱۳ ذی الحجہ تک کے ایام ج کے دن کہلاتے ہیں، انہیں دنوں میں اسلام کا اہم رکن (ج) ادا ہوتا ہے۔ ۷ ذی الحجہ کو مغرب کے بعد ۸ ذی الحجہ کی رات مثر وع ہوجائیگی، رات ہی کو منی جانے کی سب تیاری کھمل کرلیں۔

# ع کا پہلادن: ۸ذی الحجہ

اب آپ کیلے وہ تمام چزیں ناجائز ہوگئیں جوعمرہ کا احرام بائدھنے کے بعد ناجائز ہوئی تھیں۔ احرام بائدھنے کا طریقہ اوراس سے متعلق ضروری مسائل صفحہ ہم پرگزر چکے ہیں۔ احرام بائدھنے کا طریقہ اور الحجم کی تحق کو تھوڑی بلند آ واز کے ساتھ تلبیہ (لبیک...) پڑھتے ہوئے منی روانہ ہوجا کیں اور پانچوں نمازیں: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور و ذی الحجم کی فجم کو ان کے اوقات میں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے ساتھ اللہ کی فجم کو ان کے اوقات میں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کی دعوت دیں۔

#### ﴿وضاحت ﴾

- منی مکه مرمه سے تین میل کے فاصلہ پر دوطر فیہ پہاڑوں کے درمیان ایک بہت پڑا میدان ہے۔
- ۔ منی میں یہ پانچوں نمازیں پڑھنا اور رات گزار ناست ہے، لہذا اس میں آگر کوئی کوتا ہی ہوجائے تو کوئی دم وغیرہ لازم نہیں، البتہ قصد آکوتا ہی نہ کریں۔
- ۔ رج کے بیچ شدون آپ کے اس عظیم سفر کا ماحصل ہے اسلنے کھانے وغیرہ میں زیادہ وقت نداگا کیں۔ بلکہ کم کھانے پراکتفا کریں، پھلوں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں، نیز زیادہ مصالحے دار کھانے بالکل شکھا کیں۔
- منی میں برطرت کے کھانے پینے کا سامان ماتا ہے اسلنے مکہ سے ذیادہ سامان کیکر نہ جا کیں ، البتہ تعوز ا ضرورت کے لئے لے جاسکتے ہیں۔ منی ، عرفات اور مزولفہ ش کھانے پکانے کی برگز کوشش نہ کریں۔ - اپنے آپ کو ذکرو تلاوت اور دعا ہیں مشغول رکھیں ، نضول با توں سے بچیں۔ چلتے پھرتے ، المحصے بیٹے تھے کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ تلبیہ کا بیسلسلہ \* اذی الحج کوری (کنگریاں مارنا) شروع کرنے تک رہے گا۔
  تک رہے گا۔
- ۔ اگرآپایام نے ساتا پہلے مکہ مرمد پرو نے رہے ہیں کہ مکہ مرمد بیں پندرہ دن قیام سے پہلے ہی نے شروع ہوجاتا ہے اور منی چلے جاتے ہیں تو آپ مسافر ہوں گے اور منی ،عرفات اور مزدلفہ بیں چلے اور منی ،عرفات اور مزدلفہ بیں چلے رکعت والی نمازوں میں قعم کرنا ہوگا۔البتہ کی مقیم امام کے چیچے نماز پردھیں تو امام کے ساتھ ہوری نمازاداکریں۔ہاں اگرامام بھی مسافر ہوتو جار کے بجائے دو ہی رکعت پردھیں۔
  - ٨ذى الحبيب يملي بي كان كوجانا سنت كفلاف م، اكر چدجا تزم
  - نوي ذى الحجرے يہلے يانوين ذى الحجرك مورج تكلفے سے يہلے عرفات كوجانا جائز ہے البتہ خلافس ست ہے۔
    - كمكرمد المن أع بغير ميد هرفات كويط جانا فلاف ست ب
  - ۔ 9 ذی الجبری فجر سے لیکر ۱۳ ذی الجبری مصر تک تکھیر تشریق بر فض کو بر فرض نماز کے بعد پڑھنا جا ہے : خواہ ج اداکر دہا ہویائیں۔ کیمیر تشریق سے:

(اَللَّهُ اَكُبَر اَللَّهُ اكْبَر لَا إِلَهَ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَر اَللَّهُ اكْبَر وَلِلَّهِ الْحَمْد)

# ع كا دوسرا دن: ٩ ذى الحجر (عرفات كادن)

### منی سے عرفات روانگی:

منى ميں فجرى نماز پڑھكر تكبيرتشريق كہيں اور تلبيہ بھى پڑھيں۔

ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوکر زوال سے پہلے پہلے تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات پہو پنج جا کیں منی سے عرفات پہو پنج جا کیں منی سے عرفات تقریباً کے۔ اکیلومیٹر ہے، آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں اور سواری پر بھی، لیکن عورتوں اور کمزور لوگوں کے لئے سواری سے ہی جانا بہتر ہے تاکہ عرفات پہونچکر زیادہ تھکن محسوں نہ ہو اور ذکرو دعا میں نشاط باتی رہے۔

### وترون عرونات:

- (۱) وقو ف عرفه کا وقت زوال کے بعد سے منبح صادق تک ہے، لہذا زوال سے پہلے ہی کھانے وغیرہ سے فارغ ہوجا کیں، عسل بھی کرنا جا ہیں تو کرٹیں لیکن جسم سے میل اتار نے کی کوشش نہ کریں۔
- (۲) حاجیوں کے لئے بہتر یمی ہے کہ وہ (۹ فی الحجہ) عرفہ کاروزہ نہر کھیں تا کہ دعاؤں میں نشاط باتی رہے۔
- (۳) میدان عرفات کے شروع میں محیونمرہ نامی ایک بہت بردی محید ہے جسمیں زوال کے فررا بعد خطبہ ہوتا ہے گھرا یک اذان اور دوا قامت سے ظہر اور عصر کی نمازیں جماعت سے ادا ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے لئے مسجد نمرہ پہونچنا آسان ہو تو وہیں جا کر خطبہ میں اور دونوں نمازیں دو دو رکعت اہام کے ساتھ پڑھیں۔ دونوں نمازوں کے درمیان میں سنتیں نہ پڑھیں ۔ یونوں نماز طرکے وقت میں سنتیں نہ پڑھیں ۔ یکن اگر آپ مجد نمرہ نہ بہونچ سکیں تو بھر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں

اورعمر کی نمازعمر کے وقت میں اپنے اپنے خیموں میں بی جماعت کے ساتھ پڑھیں اسافر ہوں تو دو دو رکعت ورنہ چارچار ارکعت)۔ (مسجد نمرہ کا اگلاحصہ عرفات کی حدود سے باہر ہوں او دو دو رکعت ورنہ چارچاری البتہ ظہر اورعمر کی نمازیں اداکر سکتے ہیں)۔ سے باہر ہو دال سے لیکر سورج کے غروب ہونے تک کا وقت بہت ہی خاص اور اہم وقت ہے آئیس جج کا سب سے عظیم رکن ادا ہوتا ہے (جس کے فوت ہونے پرج ادا اہم وقت ہے ایمیں جج کا سب سے عظیم رکن ادا ہوتا ہے (جس کے فوت ہونے پرج ادا نہیں ہوتا)، لہذا اس کا ایک لی بھی ضائع نہ کریں، گرمی ہویا سردی سب برداشت کریں اور بلا شدید ضرورت کے اس وقت میں نہیش اور نہو کی ہویا سردی سب برداشت کریں اور بلا شدید ضرورت کے اس وقت میں نہیش اور نہو کی ہویا سردی سب برداشت کریں اور بلا شدید ضرورت کے اس وقت میں نہیش اور نہو کیں۔

لَا إِلَــةَ الْا السَّلَهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الحَمُدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيد (الْمُصِي كُلمات كوني اكرم عَلِينة في عرفات كى يهتر بن دعا قرارديا ہے)۔

﴿ وضاحت ﴾

۔ عرفات کے میدان بین کمی بھی جگہ قبلدرخ موکر کھڑے موکردعا کیں مانگنا زیادہ افضل ہے، البت اگر تھک جائیں تو مین کر بھی دعا کال اور ذکر و تلاوت میں اپنے آپ کوشنول رکھیں۔

۔ اگرجہل رصت تک پیرو نیخا آسان ہو تو اس کے بیچ قبلدرخ کر سے ہوکر خوب آ سو بھا کر اللہ جان شانہ سے اسپے گنا ہوں کی مفترت جا ہیں اور دنیا وآثرت کی ضرور تنی ما تکس، نیز دسن اسلام کی سر بلندی کے لئے دما کیں کریں۔ ورند اپنے نیموں تی میں ویکر ذکر وطاوت اور دعا دَن میں مشغول رہیں۔ نیز مؤلف اور معاونین کو بھی ای رکھیں۔

۔ اگر کی دجہ سے مغرب سے پہلے موقات میں ندیمو کی سکیں تو میں صادق سے پہلے تک بھی وقو ف کر سکتے ہیں ۔ اگر عرف ایک معرف کو قات میں شہر ندمونے کی دجہ سے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جا لیک بلکہ ظہر ہی کی نماز اوا کریں، البتہ منی میں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز اوا کی جا لیکی۔

عدفات سے مزدان ووائی جب سورج غروب موجائ ومغرب کی نمازادا

ك بغير خوب اطمينان اورسكون ك ساته تلبيه (لبيك اللهم لبيك ...) إكارت موت عرفات سے مزدلفه ك لئے روانه موجا كيں۔

#### ﴿وضاحت ﴾

- ۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کی صدود سے لکل کے تو دم واجب ہوگیا۔لیکن اگر سورج کے غروب ہوگیا۔لیکن اگر سورج کے غروب ہونے سے کہلے چردوبارہ والی عرفات ش آگئے تو دم واجب نیس ہوگا۔
- ۔ عرفات سے روا کی میں اگر تا خیر ہوجائے تو کوئی حرج نہیں لیکن مغرب اور عشاء کی نماز مزدافلہ پہو چکر (عشاء کے وقت میں) ہی اوا کریں۔
- ۔ جب آپ مرفات سے مزدلفہ روائہ ہوں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مرفات کی حدود سے لیکتے ہی مزدلفہ شروع نہیں ہوتا ہے بلکہ دویا تین میل کا راستہ طے کرنے کے بعد بی مزدلفہ کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ مزدلفہ عرفات اور شنی کی حدود کی نشا تمری کے لئے الگ الگ رنگ کے بورڈ لگادئے گئے ہیں کہ کہاں پر حدود شروع اور کہاں پر حدود شروع ہیں، لہذا الی رعایت کرتے ہوئے تیام فرمائیں۔

### مزدلفه پهونچکن په کام کرين:

(۱) عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کرادا کریں۔ طریقہ بیہ ہے کہ جب عشاء کا وقت ہوجائے تو پہلے اذان اور اقامت کے ساتھ مغرب کے بین فرض پڑھیں، مغرب کی سنتیں نہ پڑھیں بلکہ فوراً عشاء کے فرض ادا کریں، مسافر ہوں تو دو رکعت اور مقیم ہوں تو چار رکعت فرض ادا کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد سنتیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ کیں گرمغرب اور عشاء کے فرضوں کے درمیان سنت یا نقل نہ پڑھیں۔

﴿ وضاحت ﴾ مغرب اورعشاء کو اکھٹا پڑھنے کے لئے جماعت شرط نہیں ، خواہ جماعت سے پڑھیں یا تنہا دونوں کوعشاء کے وقت میں ہی اوا کریں۔

(۳) صبح سور بے بھر کی سنت اور فرض ادا کریں، فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہوکر دونوں ہاتھ اٹھا کررو روکر دعا ئیں مانگیں ۔ یہی مز دلفہ کا وقوف ہے جو واجب ہے۔ ﴿وضاحت﴾

۔ رات مزدلفہ یں گزار کرفیج کی نماز پڑھنا اور اسکے بعد وقوف کرنا واجب ہے۔ گرخوا تین، ہماراور
کرورلوگ آدھی رات مزدلفہ یس گزار نے کے بعد نمی جاسکتے ہیں، ان پرکوئی وم واجب ندہوگا۔

مزدلفہ کے تمام میدان میں جہاں چاہیں وقوف کر سکتے ہیں۔ نمی اکرم علی نے ارشاد فر مایا: میں
نے مصر حرام کے قریب وقوف کیا ہے (جہاں آجکل معجد ہے) جبکہ مزدلفہ سارے کا سارا وقوف
کی جگہہے۔

۔ اگر کوئی شخص مزدلفہ میں میں صادق کے قریب پہونچا اور نماز کجر مزدلفہ میں ادا کرلی تو اس کا وقوف درست ہوگا، اس پرکوئی دم دغیرہ لازم نہیں لیکن تصداً اتن تا خیر سے مزدلفہ پہو نچنا کروہ ہے۔ ۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کے بغیر کجرکی نماز سے قبل مزدلفہ سے منی چلا جائے تو اس پروم واجب ہوجا تا ہے۔

# ح كاتيسرادن: •اذى الحجر

المن المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب والمركب والمركب والمركب والمركب والمركب والمركب والمركب المركب الم

جب سورج نظنے کا وقت قریب آجا ہے۔ جب سورج نظنے کا وقت قریب آجائے تو نہایت سکون کے ساتھ تلبیہ (لبیک) پڑھتے ہوئے منی روانہ ہوچا کیں، مزدلفہ سے منی تقریباً تمن یا چار کیا میں مزدلفہ سے منی تقریباً تمن یا چار کیا میں مزدلفہ سے منی تقریباً تمن یا چار کیا میں میں مزدلفہ سے منی تقریباً تمن یا چار کیا ہوئے کے وقت نیر استہ پیدل بھی آسانی سے طے کیا چاسکتا ہے۔ جب وادی محمر پر پہونچیں تو اس سے دوڑ کرنگل جا کیں۔ (مزدلفہ اور منی کے درمیان یہ دہ جبال مکہ پر جملہ کرنے کے ادادہ سے آنے والے اہر ہم یا دشاہ کے لئیک پر اللہ کاعذاب نازل ہوا تھا)۔ منی ہوا تھی کے وقت بڑے چنے کی برابر کنگریاں چن لیس کیان تمام کنگریوں کا مزدلفہ بی سے اٹھا نا ضروری نہیں بلکہ منی سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ منی ہو شیخے کے بعد آن کے دن حاجیوں کو بہت

سارے کام کرنے ہوتے ہیں جنیس ترتیب سے لکھا جارہا ہے۔ آرام کے ساتھ پوری توجہ سے انھیں انجام دیں: (۱) کنگریاں مارنا (۲) قربانی کرنا (۳) بال منڈوانایا کوانا (۳) طواف زیارت اور جج کی سی کرنا۔

#### ﴿ وضاحت ﴾

- ایک دفعه می ساتول کنگریان بارنے پرایک بی شار ہوگی، لہذا چھ کنگریان اور مارین ورشدم لازم موگا-

\_ كىكرى كاجرە پرلكنا ضرورى نيس بكدوش يى كرجائ تب بى كافى ب كونكداصل دوش يى الى اب-

۔ تلبیہ و اب تک برابر بردورے تے، برے جموہ کو پہلی تکری مارنے کے ساتھ ہی بند کردیں۔

۔ سنگریاں بنے کے برابریا اس سے کھے بڑی ہونی جا بئیں۔زیادہ بڑی کنگریاں مارنا محروہ ہے۔

\_ پہلےدن صرف بڑے جمرہ (جو مکد کی طرف ہے) کو تنگریاں ماری جاتی ہیں۔

۔ کنگریاں مارتے وقت اگر مکمرمرآپ کے باکیں جانب اور شی داکیں جانب ہو تو زیادہ بہتر ہے۔

وسي (ما المحك والمعلق الما المحكة المحكة الما المحكة المحكة

وقت طاوع آفاب سے زوال تک ہے اور مغرب تک بغیر کراہت کے تنکریاں ماری

جاسکتی ہیں اور غروبی آفتاب سے من صادق تک (کراہت کے ساتھ) بھی کنکریاں ماری

جاسکتی بین گرعورتوں اور کمز ورلوگوں کو رات میں بھی کنگریاں مارنا مکروہ نہیں۔

﴿ وضاحت ﴾ عورتی اور کرورلوگ از دحام کے اوقات شی تکریاں نہ ماریں بلکہ زوال کے بعد جھیڑ کم مونت ہونے پر یارات کو کنگریاں ماریں، کیونکہ اپنی جان کوخطرے شی ڈالنامنا سب جیس، نیز اللہ کی عطا کردہ ہولت اور خصت پر بھی خوش دلی سے عمل کرنا جا ہے۔ (آج کے دن زوال سے پہلے تک زیادہ از دحام رہتا ہے)۔

آج كل بعض خواتين خود جاكركنكريان نبيس مارتيس بلكما في محرم ان كى طرف سے بھى

کنگریاں ماردیتے ہیں۔ یا در کھیں کہ بغیرعذ برشری کے کسی دوسرے سے دمی کرانا جا تزنہیں ہے، اس سے دم واجب ہوگا۔ ہاں وہ لوگ جو جمرات تک بیدل چل کر جانے کی طافت نہیں رکھتے

ما بہت مریض یا کمزور ہیں توایسے لوگوں کی جانب سے تنکریاں ماری جاسکتی ہیں۔

اب آپ وشکریئر کی کرنی ہے جو آج ہی لین اوی الحجہ کو کرنا ضروری نہیں بلکم اذی الحجہ کے خروب آفاب تک جس وقت جا ہیں کر سکتے ہیں۔ ﴿وضاحت﴾

- ۔ جج کی قربانی کے احکام عیدالانٹی کی قربانی کی طرح ہیں، جو جانور وہاں جائز ہے یہاں بھی جائز ہے اور جس طرح وہاں اون ، گائے میں سات آ دئی شریک ہو کتے ہیں جج کی قربانی میں بھی شریک ہو کتے ہیں۔
- ۔ قربان گاہ ہی بیں قربانی کرنا ضروری ٹبیں ہے، بلکہ ٹی یا مکہ بیں کمی بھی جگہ قربانی کر سکتے ہیں البنة حدودِ حرم کے اندر کریں۔ یا در کمیں کہ جدہ حدودِ حرم کے باہر ہے، لہذا جدہ میں کی جانے والی قربانی معتبر ٹبیس ہے۔
  - ج تمتع اورج قران میں شکریئے جی کر بانی کرناواجب ہے۔ کج افراد میں مستحب ہے۔
    - این ج ک قربانی سے گوشت کھانامسنون ہے کو تھوڑ اساہو۔
      - ۔ حاجیوں کے لئے عید کی نماز نہیں ہے۔
- ۔ جن حصرات کے لئے قربان گاہ جا کر قربانی کرنا دشوار ہو تو وہ سعودی حکومت کی سر پری بیس کی جانے والی قربانی سے والی قربانی سے ہر جگہ ل جاتے ہیں، مگر ان سے قربانی کا وقت معلوم کرلیں تا کہ اس وقت کے بعد ہی بال منڈ وائیں یا کٹوائیں۔
- ۔ جو حضرات اس وقت مسافر ہیں لیتنی پندرہ دن ہے کم مدت مکہ ش ریکر منی کے لئے روانہ ہو گئے ہیں تو ان کر منی کے لئے روانہ ہو گئے ہیں تو ان کر منی پر بقر عید کی قربانی واجب نہیں اور جو حضرات اس وقت متیم ہیں لین مکہ بین پندرہ یا اس سے زیادہ دن ریکر منی کے لئے روانہ ہوئے ہیں اور صاحب نصاب بھی ہیں، ان پر عید الاشخی کی قربانی بھی واجب ہے البتہ اٹھیں افتیار ہے کہ دہ قربانی منی بی بین کریں یا اسے وطن میں کرادیں۔ بیقربانی جے والی قربانی سے ملے دہ ہے۔

شكوية على قرواني كالمالية الركى وجه عقرباني نبيس كرسكة توكل وس

روزے رکھیں: تین روزے کہ ہی میں اوی الحجہ سے پہلے پہلے اور سات روزے گھر واپس آکر رکھیں۔ اگر 9 وی الحجہ سے پہلے ہی تین روزے رکھلیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ حاجی کے حاف میں خوب نشاط باتی حاجی کے لئے عرفہ کے دن روزہ ندر کھنا افضل ہے تاکہ دعاؤں میں خوب نشاط باتی رہے۔ البتدان حصرات کے لئے جو جج نہ کررہے ہوں عرفہ کے دن روزہ رکھنا افضل ہے

کیونکہ احادیث میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔

(اسے اوی الحجہ تک روزہ رکھنا چرخض کے لئے حرام ہے،خواہ جج کررہا ہو یا نہیں)۔

قربانی سے فارغ ہوکرتمام سرکے بال منڈوادیں یا

کوادیں البتہ سرمنڈ وانا افضل ہے کیونکہ نبی اکرم عیاقت نے خطق کرانے والوں لینی بال

منڈوانے والوں کے لئے رحمت اور مغفرت کی دعا نین مرتبہ فرمائی ہے اور بال چھوٹے

کرانے والوں کے لئے صرف ایک بار۔ عور نیس اپنی چوٹی کا سرا پکڑ کرا کے پورے کے

برابرخود بال کاٹ لیس یا کسی محرم سے کوادیں۔

#### ﴿وضاحت﴾

- ۔ سرکے بال کو انامنی ہی میں ضروری نہیں بلکہ حدود حرم کے اعدرا عدر کی بھی جگہ کو اسکتے ہیں۔
- ۔ جب بال کثوانے کا وقت آجائے لینی قربانی وغیرہ سے فارغ ہوجائیں تو احرام کی حالت میں ایک دوسرے کے بال کا ٹناجائز ہے۔
- ۔ قربانی کی طرح بال کو انے یا منڈوانے کو ۱۲ ذی الحجہ کے غروبی آفاب تک مؤخر کرسکتے ہیں البتہ پہلے عی دن فارغ ہوجائیں تو بہتر ہے۔
  - ۔ قربانی اور بال منڈ وانے سے پہلے نداحرام کھولیں اور ندبی ناخن وغیرہ کا ٹیس ور ندم الازم ہوجائیگا۔

ری ( کنگریاں مارنا ) ، قربانی اور بال منڈوانے یا کو انے کے بعداب آپ کے لئے احرام کی پابندیاں ختم ہوگئیں ، خسل کر کے کپڑے پہن لیں ، خوشبو بھی لگالیب ، البت میاں بیوی والے خاص تعلقات طواف زیارت کرنے تک حلال ند ہوں گے۔

 اکثر فقہاء کے یہاں مسنون ہے، جس کی خلاف ورزی سے دم واجب نہیں۔لہذا تجابِ کرام کو چاہئے کہ جہال تک ممکن ہوتر تیب کی رعایت کو طحوظ رکھیں تا ہم از دھام ،موسم کی شدت اور قربان گاہ کی دوری وغیرہ کی وجہ سے اگر یہ تینوں مناسک تر تیب کے خلاف ادا ہوں تو دم واجب نہ ہوگا۔ (جج وعمرہ ۔ مرتب: قاضی مجاہدالاسلام صاحب)۔

طواف زیارت (ج کاطواف) اذی الحجه سے ادی الحجه سے ادی الحجه سے ادی الحجه کے مینوں اعمال سے فراغت غروب آفاب تک دن رات میں کمی بھی وقت اوپر ذکر کے گئے مینوں اعمال سے فراغت کے بعد کرنا زیادہ بہتر ہے، البتہ ان مینوں اعمال یا بعض سے پہلے بھی کرایا جائے تو کوئی حرج نہیں ۔ اوپر ذکر کئے گئے مینوں اعمال (کنگریاں مارنا، قربانی کرنا، سرکے بال کوانا) سے فراغت کے بعد طواف زیارت عام لباس میں موگاور نداحرام کی حالت میں ۔

عمرہ کے طواف کا طریقہ تفصیل سے لکھا جا چکا ہے ای کے مطابق طواف زیارت
(ج کا طواف) کریں۔ دو رکعت نماز پڑھیں۔ اگر جو سکے تو زمزم کا پانی پیکر دعا مائکیں
پھر چر اسود کا استلام کر کے یا صرف اسکی طرف اشارہ کر کے صفا پر جا کیں اور پہلے لکھے
ہوئے طریقہ کے مطابق ج کی سعی کریں۔ ہرمر تبصفا مروہ پر کعبہ کی طرف رخ کر کے
ہاتھا تھا کر دعا کیں مائکیں، خاص طور پر پہلی مرتبہ صفا پرخوب دل لگا کر دعا کیں کریں۔
﴿وفاحت﴾

۔ جب آپ طوانس زیارت کرنے کیلئے کہ جا کی تو طواف دیارت کرنے سے پہلے یا بعد ش کہ ش اپنی تیا م گاہ ش جانا چاہیں (کوئی چیزر کھنی ہویا لئی ہو) توجائے میں کوئی حرج تیس البت رات منی بی میں گزاریں۔ ۔ اگر طوان نیارت ۱۱ ذی الحجہ کے خروب آفاب کے بعد کریں گے تو طواف اوا ہوجائیگا لیکن دم واجب ہوگا۔ ۔ اگر کسی حورت کو ان ایام میں (لینی ا ذی الحجہ سے ۱۱ ذی الحجہ تک) ماہواری آئی رہی تو وہ پاک ہوکر ہی طواف دیارت کرے، اس پرکوئی دم لازم نہیں۔

- ۔ طواف زیارت کی بھی حال میں معاف نہیں ہوتا ہے،اور نہ ہی اسکا کوئی دومرا بدل ہے، نیز جب تک اسکو اداندكيا جائيًا، ميان يوى والے فاص تعلقات حرام ريس كے۔
- ۔ جج کی سمی کامسنون وقت ۱۲ زی الحجہ کے خروب آفآب تک ہے گراس کے بعد بھی کراہیت کے ساتھ ادا كريكة إن، ال تاخير يركوني دم لازم فين موكا\_
- ۔ اگر ج کی سعی کسی نقل طواف کیسا تھ منی آنے سے پہلے ہی کر سکتے ہیں تواب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

و کی است و طواف زیارت اور ج کی سی سے فارغ ہوکر منی واپس آ جا کیں۔

﴿ وضاحت ﴾ اا اور ۲ اذى الحيري را تنس منى بن بيس گزارين ، منى كے علاوه كسى دوسرى جگه رات كا اكثر حصه گزارنا مکروہ ہے۔بصن علماء کی رائے کے مطابق ان راتوں کوشی بی میں رہناوا جب ہے جیکے ترک کرنے پر دم لازم ہوگا، لبدائمی عدیشری کے بغیران راتوں کوئی کے علاوہ کی دوسری جگدندگراری ۔ اگرآپ کوئی كى بجائة مردنفه يس خيمه ملاب، لوقيام عنى كودول بس مردنفه بى بس اين خيمول بس قيام كر كت يس، اس برکونی دم وغیره وا جب نبیس۔

ونا المراجع المستعمل المنابع ا

ضائع نہ کریں بلکہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ذکر ، قرآن کی تلاوت ، دعا ، استغفار اور دیگر نیک کا موں میں خود بھی مشغول رہیں اور دوسروں کے باس بھی جاجا کران کواللہ کی طرف بلائیں اور انھیں آخرت کی فکر دلائیں، نیز راتوں کو اللہ کے سامنے أمت کے لئے گُرْگُرُا ئیں اور روئیں کہ آج امتِ مسلمہ کا بڑا طبقہ نبی اکرم ﷺ کی سنتوں کو چیوڑ کر غیروں کے طریقہ برزندگی گزارنے میں اٹی کامیانی مجھرہاہے، یہاں تک کرانیان کے بعدسب سے پہلاادراہم محم (نماز) اس کی یابندی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔

يمي وه ميدان ہے جہال رسول اكرم عليقة الله كے پيغام كوليكراوكوں ميں چرا كرتے تھاوران كودين اسلام كى دعوت ديتے تھے۔ لہذا ان اوقات كوبس يول بى نه گزاردیں بلکہ خود بھی اعتصاممال کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہیں۔

# ح كا چوتفا اور يا نجوال دن: II اور ١٢ذى الحبه

۔ ان دونوں دنوں میں زوال سے بہلے کئریاں مارنا جائز نہیں ہے۔ زوال سے بہلے مارنے کی صورت میں دوبارہ زوال کے بعد کنریاں مارنی ہوگئی ورشدم لازم ہوگا۔

۔ ممیار ہویں ، بار ہویں اور تیر ہویں کو تینوں جمرات پرری ( کنگریاں مارنا) تر تیب وار کرنا مسنون ہے، لہذا اگر تیب کے فالف کنگریاں ماری کو کئی دم واجب بیش البتہ بہتر یکی ہے کہ دوبارہ تر تیب کے ساتھ کنگریاں ماریں بینی پہلے چھو نے جمرہ پر عردمیان والے جمرہ پر اور سب سے آخریش بڑے جمرہ پر کنگریاں ماریں۔۔۔۔۔ اگر قربانی یا طواف زیادت ۱ افری الحج کو نمیس کرسکے تو ۱ افری الحج کے غروب آفراب تک ضرور کر لیں۔۔۔۔ اگر قربانی یا طواف زیادت ۱ افری الحج کو نمیس کرسکے تو ۱ افری الحج کے غروب آفراب تک ضرور کر لیں۔۔

# ج كاچهادن: ساذى الجبر

اگرآپ ۱۱ ذی الحجر کو کنگریاں مارنے کے بعد مکدایٹی رہائش گاہ بیلے گئے تو آج کے دن منی میں قیام کرنا اور کنگریاں مارنا ضروری نہیں ، لیکن اگرآپ ۱۱ ذی الحجر کو کنگریاں مارکر ہی واپس ہونا چاہتے ہیں جیسا کہ انضل و بہتر ہے تو ۱۲ ذی الحجہ کے بعد آنے والی رات کو منی میں قیام کریں اور ۱۳ ذی الحجہ کو تینوں جمرات (شیطان) پر ذوال کے بعد اللہ اور ۱۲ ذی الحجہ کی طرح سات سات کنگریاں ماریں پھر مکداپٹی رہائش گاہ چلے جا کیں۔ ﴿ وَمَناحَتْ ﴾

۔ اگر بارہویں کو مکم مرمدائی رہائش گاہ جانے کا ارادہ ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے منی سے رواند موجائیں غروبیا قاب کے بعد تیر ہویں کی کنگریاں مارے بغیرجانا مکروہ ہے، کو تیر ہویں کی کنگریاں مارنا امام ابوطنیفتی رائے کےمطابق واجب مدہوگ لیکن اگر تیر ہویں کی من صادق منی میں ہوگئ تو تیر ہویں کی رى (كنكريال مارنا) ضرورى بوجائے كى ،اب اكركنكريال مارے بغيرجائيل عاقد دم لازم بوگا۔ ديم علمام ك رائ كيمطابق الراواذي الحجركو خروب آفتاب مني ش موكميا توسواذي المحير كالكريال مارنا واجب موكميار ۔ اگر کوئی فخص ۱۲ ذی الحجر کو مکر جائے کے لئے بالکل مستعد ہے تگر از دحام کی وجہ سے پھی تا خیر ہوگئی اور سورج غروب ہوگیا تو وہ بغیر کی کراہیت کے مکہ جاسکتا ہے، اسکے لئے ان کی الجبرکو تکریاں مارنا ضروری تیل ہے۔ - تیر ہویں ذی الحجہ کو زوال سے پہلے بھی کنگریاں ماری جاسکتی ہیں، مربہتر یمی ہے کہ تیر ہویں ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد کنگریاں ماریں۔ تیم ہویں ذی الحج کو صرف سورج سے خروب ہونے تک کنگریاں مار سکتے ہیں۔ - ككريال مارف كودت كى بعى طرح كى كوئى يريشانى آئة البرمبركري الزائى جمز ابركز ندكريل-المستوريكي والواك سي كالكويان واله المياريوس، بارموس اور تيرموس كو دوس کی طرف سے کنگریاں مارنے کا طریقہ بہہے کہ پہلے تینوں جمرات پرخود کنگریاں ماریں ،اس کے بعد دوسرے کی طرف سے کنگریاں ماریں لیکن اگرآپ نے ہرایک جمرہ پر این سات کنگریاں مارنے کے بعد دوسرے کی طرف سے کنگریاں ماریں توبیعی جائز ہے۔ الجمد للذآپ کا حج پوراہ وگیا۔ منی سے واپسی کے بعد جتنے دن مکہ کرمہ میں قیام ہواسکو غنیمت مجھیں۔ بازاروں میں گھو منے کے بجائے بقنا ہو سکے نقل طواف کرتے رہیں، نقلی عمرے کریں، پانچوں وقت کی نماز مجد حرام میں پڑھیں کیونکہ مجد حرام کی ایک نماز کا ثواب ایک لا کھنماز کے برابر ہے۔ (لینی مجد حرام کی ایک نمازوں کے برابر ہوئی)۔ نیز دعا وذکر، تلاوت قرآن اور دیگر نیک مال چہ ماہ ہیں دن کی نمازوں کے برابر ہوئی)۔ نیز دعا وذکر، تلاوت قرآن اور دیگر نیک کاموں میں خوب وقت لگا کیں کیونکہ معلوم نہیں کہ آئندہ پھراہیا موقع ملے یانہیں۔

جب مکہ مرمہ سے رفضت ہونے کا ارادہ ہوتہ سے رفضت ہونے کا ارادہ ہوتہ وہ سے رفضت ہونے کا ارادہ ہوتہ وہ سے وہ سے در کیا گیا۔ واپسی پر خوب رورو کر دعا ئیں مائنگیں خاصکر اس پاک سرز مین میں بار بار آنے ، گناہوں کی مغفرت، دونوں جہاں کی کامیا بی اور جج کے مقبول وہرور ہونے کی دعا ئیں کریں۔ خوشات کی دھا کیں کریں۔

- ۔ طواف وداع صرف میقات سے باہرر ہے والوں پر واجب ہے، جس کر ک کرنے پر دم لازم ہوگا۔ ۔ اگر طواف زیارت کے بحد کمی نے کوئی نفی طواف کیا اور وواع ( رخصتی ) کا طواف کے بغیری وہ مکہ سے روانہ ہوگیا تو یفلی طواف طواف وداع کے قائم مقام ہوجاتا ہے البنة بہتر ہے کہ روائلی کے خاص دن اور رخصت کی دیت سے بہتر کی طواف کیا جائے۔
  - \_ طواف، وداع كے بعدا كر كھودت كميس ركنا پر جائے تو دوباره طواف وداع كرنا واجب تيس ب-
  - ۔ مکہ سے روائل کے وقت اگر کسی عورت کو ما مواری آئے گئے تو طواف، وداع اس پر واجب نہیں ہے۔
    - ۔ جو حفرات صرف عمره كرنے كے لئے آتے إي ان كے لئے طواف وداع فيل ہے۔
- ۔ طواف قدوم یا طواف زیارت یا طواف وداع کے لئے اس طرح خاص طور پرنیت کرنا شرطنیس کونلال طواف کرتا ہوں کا خواف کے ایک مطاق طواف کی نیت کافی ہے۔
  - ۔ اگرآ ہے جے سے مبلے على دينموره جارے إلى تولديند جانے كے لئے طوافسودارع ضروري نيس ب

# رِجِ قِر ان اور جِجِ افراد

چونکہ جائے کرام کے لئے مج کی تین قسموں میں سے سب سے زیادہ مناسب مج تمتع رہتا ہے اسلئے اسکو تفصیل سے بیان کیا۔ اب مج قران اور حج افراد کا بھی اختصار کے ساتھ ذکر کیا جارہا ہے:

بذكورين مسجد حرام بهو شخيخ تك تلبيد كبتير مين-

مکہ کرمہ پہونچکر سامان وغیرہ اپنی رہائش گاہ پررکھکر اگر آرام کی ضرورت ہو تو تھوڑا آرام فرمالیں ورند شل یا وضوکر کے مجد حرام کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے روانہ ہوجا کیں ۔ مسجد حرام پہونچکر مسجد میں داخل ہونے والی دعا پڑھتے ہوئے وایاں قدم رکھکر مسجد میں داخل ہوجا کیں۔ خانہ کھیہ پر پہلی نگاہ پڑنے پر اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرکے کوئی ہمی دعاما تکیں۔ بیدعاؤں کے تبول ہونے کا خاص وقت ہے۔

مجدحرام میں داخل ہوکر کعبہ شریف کا (سات چکر) طواف کریں۔طواف سے فراغت کے بعد مقامِ ابراہیم کے پاس یا مجدحرام میں کسی بھی جگہ طواف کی دو

رکعت (واجب) ادا کریں۔ پھر قبلہ روہ وکر ہم اللہ پڑھکر نین سانس میں خوب ڈٹ کر
زمزم کا پانی پئیں۔ زمزم کا پانی پیکرایک بار پھر چر اسود کے سامنے آکر بوسہ لیس یا صرف
دونوں ہاتھوں سے اشارہ کریں اور وہیں سے صفا کی طرف چلے جا کیں۔ صفا پہاڑی پر
تھوڑا سا چڑھکر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کرخوب دعا کیں کریں، پھر صفا
مروہ کی ستی (سات چکر) کریں، ستی کی ابتدا صفاسے، اور انتہاء مروہ پر کریں۔ (طواف
اور ستی کے دوران چلتے چلتے آواز بلند کے بغیر دعا کیں کرتے رہیں)۔ بیطواف اور
ستی عمرہ کی ہے۔ طواف اور ستی کا تفصیلی بیان مصفحہ پر فدکورہے۔

طواف اورستی لینی عمرہ سے فراغت کے بعد احرام ہی کی حالت میں رہیں، نہ بال کٹوائیں اور نہ ہی احرام کھولیں۔اس کے بعد احرام ہی کی حالت میں طواف قد وم (سنت) ادا کرلیں۔

۸ذی المجرتک احرام ہی کی حالت میں رہیں ، منوعات احرام سے بیخت رہیں۔
نقلی طواف کرتے رہیں البتہ عمرے نہ کریں ۔ پھر ۸ذی المجرکواحرام ہی کی حالت میں منی
پلے جائیں ۔ منی جا کر سارے افعال ای ترتیب سے کریں جو بچ تمتع کے بیان میں
تفصیل سے ذکر کئے گئے ہیں (صفحہ ۲ سے صفحہ ۲ کتک ملاحظہ فرمائیں)۔ یا درکھیں کہ
تح قران میں بھی ج تمتع کی طرح قربانی کرنا واجب ہے۔

﴿ وضاحت ﴾ طواف تدوم كے بعد اگر في كى سى بھى كرنے كا ارادہ ہے تو طواف تدوم من اضطباع اور رال كريں۔ پر طواف قدوم نے قارغ ہوكر في كى سى كرليں۔ اگر في كى سى من جانے سے پہلے ہى طواف قدوم يا كى نفلى طواف كے ساتھ كر بچكے ہيں تو پھر طواف نے ساتھ نہ كريں۔



جے کے مہینوں میں (یعنی شوال کی پہلی تاریخ سے لیکر دسویں ذی المجہ کی صبح صادق سے پہلے تنسل وغیرہ صادق سے پہلے تنسل وغیرہ سے فارغ ہوکراحرام کے کپڑے پہلی لیس (یعنی مردحفرات سفید تہہ بند باندھ لیس اور سفید چا دراوڑھ لیس، خوا تین عام لباس ہی پہن لیس، بس چرے سے نقاب ہٹالیس) اور دو رکھت نماز پڑھ لیس (پہلی رکھت میں سورہ کافرون اور دوسری رکھت میں سورہ اخلاص بڑھیں تو زیادہ بہتر ہے)، پھر صرف جج کی نیت کریں ، اور تین بار تلبیہ (لبیک اللہم پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے)، پھر صرف جج کی نیت کریں ، اور تین بار تلبیہ (لبیک اللہم بوسی کی بیت کریں ، اور تین بار تلبیہ (لبیک اللہم بوسی کی بیت کریں ، اور تین بار تلبیہ (لبیک اللہم بوسی کی بیت کریں ، اور تین بار تلبیہ (لبیک اللہم بوسی کی بیت کریں ، اور تین بار تلبیہ (لبیک اللہم بوسی کی بیت کریں ، اور تین بار تلبیہ (لبیک اللہم بوسی کی بیت کریں ، اور تین بار تلبیہ کہتے رہیں۔

مکرمہ کرمہ کہ ونچکر سامان دغیرہ اپنی رہائش گاہ پر رکھکر اگر آ رام کی ضرورت ہو
تو تھوڑا آ رام فرمالیں ورنٹسل یا وضو کر کے مجدحرام کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے روانہ
ہوجا کیں ۔ مسجدحرام پہونچکر ، مسجد میں داخل ہونے والی دعا پڑھتے ہوئے دایاں قدم
رکھکر مسجد حرام میں داخل ہوجا کیں ۔ خانہ کھیہ پر پہلی ٹگاہ پڑنے پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان
کر کے کوئی بھی دعا ما تکیں ۔ بیدعاؤں کے تبول ہونے کا خاص وقت ہے۔

معجد حرام پہونچگر طواف کریں (طواف قدوم جوسنت ہے)، پھر ۸ ذی الحجہ تک احرام بی کی حالت میں رہیں، ممنوعات احرام سے بچتے رہیں، نفلی طواف کرتے رہیں البتہ عمرے نہ کریں۔ نیز کٹرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔

پھر ۸ ذی الجبر کو احرام ہی کی حالت میں منی جاکر وہ سارے اعمال کریں جو جج متع کے بیان میں تنصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ لیٹنی ۸ ذی الجبر کو منی میں تیام کریں،

پھر و ذی الحبہ کی صبح ' ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کرعر فات روانہ ہوجا کیں عرفات میں ظہر اورعمر کی نمازیں ادافر مائیں، نیزسورج کے غروب ہونے تک دعاؤں میں مشغول رہیں، دنیاوی باتوں میں ندلکیس کیونکہ یمی حج کاسب سے اہم اور بنیادی رکن ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کئے بغیر علبیہ بڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہوجا کیں، مز دلفہ پہونچگرعشاء کے وقت میں مغرب اورعشاء کی نمازیں ادا کریں، رات مز دلفہ میں گز ارکر فجر کی نماز اُوّل وقت میں ادا کریں اور پھر قبلہ رٹ کھڑے ہو کرخوب دعا کیں کریں، یہی مزدلفہ کا وقوف ہے جو واجب ہے۔ پھرمٹی آ کرسب سے پہلے بوے جرے برسات کنکریاں سات دفعہ میں ماریں، اور اگر قربانی کرنا جا ہیں تو قربانی کریں (جج افرادیس قربانی کرنامشحب ہے واجب نہیں) پھرسرکے بال منڈوا کیں یا کٹوادیں۔ مرے بال کواکر احرام اتاردیں اور مکہ جاکر طواف زیارت کریں اور منی واپس آجائیں۔اااورااذی الحجاوشی میں قیام کرکے زوال کے بعد نینوں جمروں پرسات سات كنكريال ماريں ١٢٠ ي الحجركوكنكريال مارنے كے بعد مكدواليس جاسكتے ہيں مكرسورج كے غروب ہونے سے پہلے روانہ ہوجائیں ورنہ ان کی الحجہ کو بھی کنگریاں ماریں۔ اسپے وطن والیسی کے وقت طواف وداع کریں جومیقات سے باہر ہے والوں پر واجب ہے۔ ﴿ وضاحت ﴾

۔ اگر ج کی سمی منی جانے سے پہلے ہی کرنا چاہتے ہیں تو طواف قد وم میں رال اور اضطباع بھی کریں،
اسکے بعد ج کی سمی کرلیں۔ کسی نفلی طواف کے بعد بھی ج کی سمی منی جانے سے پہلے کر سکتے ہیں،
لیکن ج افراد کرنے والے کے لئے ج کی سمی طواف زیارت کے بعد ہی کرنا افضل و بہتر ہے۔
اگر ج افراد کا ارادہ ہے تو ج کے ساتھ عمرہ کی نیت نہ کریں کیونکہ ج افراد ہی عمرہ نہیں کر سکتے۔
البتہ ج سے فارغ ہو کرنفلی عمر ہے کر سکتے ہیں۔

# جے ہے متعلق خواتین کے خصوصی مسائل

- ا) عورت اگرخود مالدار ب تواس برج فرض بورندنيس
- ۲) عورت بغیر تحرم یا شوہر کے ج کاسٹر یا کوئی دوسراسٹر بیس کر عتی ہے، اگر کوئی عورت بغیر عرم یا شوہر کے ج کرے تو اسکا ج تو صحیح ہوگا لیکن ایسا کرنا بڑا گناہ ہے۔ تحرم وہ خض ہے جس کے ساتھا س کا نکاح حرام ہوجیہ باپ، بیٹا، بھائی، حقیقی اموں اور حقیق پچیا وغیرہ محضرت عبداللہ بن عباس دوایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س حقیق نے ارشاد فر مایا: ہرگز کوئی مردکی (نامحرم) عورت کے ساتھ تنہائی ہیں ندر ہے اور ہرگز کوئی عورت سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ یہ بن کرایک محف نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نام فلاں جہاد کی شرکت کے سلند ہیں کھولیا گیا ہے اور میری ہوی ج کرنے کے لئے نگل ہے۔ آپ حقیقی نے فرمایا کہ جا دائی ہے۔ آپ حقیقی نے فرمایا کہ جا دائی ہوں کے ساتھ ج کرو۔ (بخاری وسلم)
- ۳) عورتوں کے لئے بھی احرام سے پہلے ہرطرح کی یا کیزگی حاصل کرنا اور عشل کرنا مسنون ہے، خواہ نایا کی جالت بیں ہوں۔
- ۳) عورتوں کے احرام کے لئے کوئی خاص لباس نہیں ہے، بس عام لباس مہن کر ہی دو رکعت نماز پر هیں اور نیت کر کے آہتہ سے تلبیہ پر هیں۔
- ۵) احرام باندھنے کے وقت ماہواری آرہی ہو تو احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ شمل کریں یا صرف وضو کریں (البتہ شمل کرنا افضل ہے) نماز نہ پڑھیں بلکہ چھرے سے کپڑا ہٹا کرنیت کرلیں اور تین بارآ ہتہ سے تلبیہ پڑھیں۔
- ۲) عورتیں احرام میں عام سلے ہوئے کیڑے پہنیں ،ان کے احرام کے لئے کوئی خاص
   رنگ مخصوص نہیں ، بس زیادہ چیکیلے کیڑے نہ پہنیں نیز کیڑوں کو تبدیل بھی کر سکتی ہیں۔

2) عورتیں اس پورے سفر کے دوران پردہ کا اجتمام کریں۔ بیجوشہور ہے کہ جج وعمرہ میں پردہ نہیں ، غلط ہے اور جاہلانہ بات ہے۔ عم صرف بیہ ہے کہ عورت احرام کی حالت میں جبرہ پر کپڑ انہ لگنے دے۔ اس سے بیہ کیے لازم آیا کہ وہ نامحرموں کے سامنے جبرہ کھولے حضرت عاکثہرضی اللہ عنہانے بیان فرمایا کہ ہم حالتِ احرام میں حضوراقدس علی ہے کہ ساتھ تھے ، گزرنے والے جب اپنی سوار یوں پر گزرتے تھے تو ہم اپنی چا در کو اپنے سرسے آگ بڑھا کر چبرہ پر انکا لیتے تھے ، جب وہ آگے بڑھ جاتے تو چبرہ کھول دیتے تھے۔ (مشکوۃ)۔ بڑھا کر چبرہ پر انکا لیتے تھے ، جب وہ آگے بڑھ جاتے تو چبرہ کھول دیتے تھے۔ (مشکوۃ)۔ مصفوظ رکھنے کے لئے سر پر دومال با عمرہ لیس تو کوئی حرج نہیں لیکن بیشانی کے او پر سر پر ایک میں اور اسکوا جرام کا جز نہ بجھیں ، نیز وضو کے وقت رومال کھولکر کم از کم چوتھائی سر پر مشعید رومال موالہ کو میں اور اسکوا جرام کا جز نہ بجھیں ، نیز وضو کے وقت رومال کھولکر کم از کم چوتھائی سر پر مشعید رومال سرے کھولکر سر پر مرومال مولکر میں اور اسکوا جرام کا جز نہ بجھیں ، نیز وضو کے وقت رومال کھولکر کم از کم چوتھائی سر پر مشعید رومال سرے کھولکر میں ہونہ کہ اور پر سے مسفید رومال سرے کھولکر میں پر خوروں کے وقت خاص طور پر سے مسفید رومال سرے کھولکر میں پر خوروں کی میں۔

9) اگرکوئی عورت ایسے وقت میں مکہ پہونچی کہ اسکو ماہواری آرہی ہے تو وہ پاک ہونے تک انظار کرے، پاک ہونے کے بعد ہی معجد حرام جائے۔ اگر ۸ ذی الحجہ تک بھی پاک نہ ہوئی تو احرام ہی کی حالت میں طواف وغیرہ کئے بغیر منی جاکر جے کے سارے اعمال کرے۔

۱۰) اگر کسی عورت نے جے قران یا جے تہتے کا احرام با عمام کر شرعی عذر کی وجہ سے ۸ ذی الحجہ تک عمرہ نہ کر سکی اور ۸ ذی الحجہ کواحرام ہی کی حالت میں منی جاکر حاجیوں کی طرح سارے اعمال اداکر لئے تو جے جو جائیگا، کیکن دم اور عمرہ کی قضا واجب ہونے یا نہ ہونے میں علاء کی رائیس مختلف ہیں۔ مگر احتیاط یہی ہے کہ جے سے فراغت کے بعد عمرہ کی قضا کرلے اور بطور دم ایک قربانی بھی دیدے، اگر چہ بی قربانی زعر کی میں کسی بھی وقت دیجا سکتی ہے۔

اا) ماہواری کی حالت میں صرف طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے باتی سارے اعمال ادا

کے جا کیں گے جیسا کہ حضرت عائش سے روایت ہے کہ ہم لوگ (ججة الوداع والے سفر
میں) رسول اللہ علی کے ساتھ مدید سے چلے ہماری زبانوں پر بس جج ہی کا ذکر تھا یہاں

علی کہ جب ( کمہ کے بالکل قریب) مقام سرف پر پہو نچ (جہاں سے مدصرف ایک
منزل رہ جا تا ہے) تو میر سے وہ دن شروع ہو گئے جو حورتوں کو ہر مہینے آتے ہیں۔ رسول اللہ علی فی اس میں انشریف لائے تو آپ علی کے خود ورتوں کو ہر مہینے آتے ہیں۔ رسول اللہ علی فی اس میں انشریف لائے تو آپ علی کے خود کی کہ میں بیٹھی رورتی ہوں۔ آپ علی فی اس میں نے عرض کیا: بال علی بی بات ہے۔ آپ علی نے فرمایا: (رونے کی کیابات ہے) بیتو ایس چیز ہے جو اللہ تعالی کے آدم کی بیٹیوں (لیمی سب عورتوں) کے ساتھ لازم کردی ہے۔ تم وہ سارے اعمال کرتی رہو جو حاجیوں کو کرنے ہیں سوائے اسکے کہ خانہ کعبہ کا طواف اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ اس سے یاک وصاف نہ ہوجاؤ۔ ( صبحے البخاری وسیحے مسلم )

۱۲) ماہواری کی حالت میں نماز پڑھنا، قرآن کوچھوٹا یا اسکی تلادت کرنا، مسجد میں داخل ہوٹا اور طواف کرنایالکل ناجائزہ، البتہ صفاومروہ کی سعی کرناجائزہے۔

۱۳) عورتیں ماہواری کی حالت میں ذکرواذ کارجاری رکھ سکتی ہیں بلکدان کے لئے مستحب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں ، نیز دعا کیں بھی کرتی رہیں۔

۱۴) اگر کسی عورت کوطواف کے دوران چیش آجائے تو فورا طواف کو بند کردے اور مجد سے باہر چلی جائے۔

10) خواتین طواف میں را (اکر کر چلنا) نہ کریں، بیصرف مردوں کے لئے ہے۔ ۱۲) ہجوم ہونے کی صورت میں خواتین جراسود کا بوسہ لینے کی کوشش نہ کریں، بس دورے اشارہ کرنے پر اکتفا کریں۔ ای طرح جوم ہونے کی صورت میں رکن یمانی کو بھی نہ چھو کیں۔ صحیح بخاری (کتاب الحج) کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ الوگوں سے فع کی کرطواف کررہی تھیں کہ ایک عورت نے کہا کہ چلئے ام المؤمنین بوسہ لے لیں تو حضرت عائشہ نے کا کشہ نے انکار فرما دیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک خاتون حضرت عائشہ کے ماکٹ خاتون حضرت عائشہ کے ہمراہ طواف کررہی تھیں، جراسود کے پاس پہونچکر کہنے لگیں: امال عائشہ! کیا آپ بوسہ نہیں لیس گی؟ آپ نے فرمایا: عورتوں کیلئے کوئی ضروری نہیں، چلوآ کے برطو۔ (اخبار کہ لافعا کہی) مقام ابراہیم میں مردوں کا جوم ہو تو خوا تین وہاں طواف کی دو رکعت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ سیدرام میں کی بھی جگہ پڑھ لیں۔

۱۸) خوا تین سعی میں سبر ستونوں (جہاں ہری ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں) کے درمیان مردوں کی طرح دوڑ کرنے چلیں۔

19) طواف اورسٹی کے دوران مردول سے حتی الا مکان دور رہیں اورا گرمسجد حرام میں نماز پڑھٹی ہو تو اپنے ہی مخصوص حصہ میں ادا کریں ،مردول کے ساتھ صفوں میں کھڑی نہ ہوں۔

۲۰) ایام جج کے قریب جب جبوم بہت زیادہ ہوجاتا ہے ،خوا تین ایسے وقت میں طواف کریں کہ جماعت کھڑی ہونے سے کافی پہلے طواف سے فارغ ہوجا کیں۔

- ٢١) عورتين بھي اپنے والدين اور متعلقين كي طرف نے نفلي عمرے كرسكتي بيں۔
  - ٢٢) تلبيه بميشه استه وازع يرهيس-
- ۲۳) منی ،عرفات اور مزدلفہ کے قیام کے دوران ہر نماز کو اپنے قیام گاہ ہی میں پڑھیں۔ ۲۳) حضورا کرم علیہ کاارشاد ہے کہ عرفات کا پورامیدان وقوف کی جگہ ہے اسلئے اپنے ہی خیری میں میں دیسے کہ عرف ہوکر خوب دعائیں مانگیں۔ تھلنے پر بیٹھ کر بھی اپنے خیموں میں رہیں اور کھڑے ہوکر قبلہ رخ ہوکر خوب دعائیں مانگیں۔ تھلنے پر بیٹھ کر بھی اپنے

- آپ کو دعاؤں اور ذکر وتلاوت میں مشغول رکھیں۔ دنیاوی با نیں ہر گزند کریں۔ ۲۵) مزدلفہ پہو نچکر عشاء ہی کے وقت مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ملا کر ادا کریں خواہ جماعت کے ساتھ پڑھیں یا علیحدہ۔
- ۲۷) ہجوم کے اوقات میں کنگریاں مارنے ہرگز نہ جائیں (عورتیں رات میں بھی بغیر کراہت کے کنگریاں ماریکتی ہیں)۔
- 72) معمولی معمولی عذر کی وجہ سے دوسروں سے رمی (کنگریاں مارنا) نہ کرائیں بلکہ ہجوم کے بعد خود کنگریاں مارنا) نہ کرائیں بلکہ ہجوم کے بعد خود کنگریاں ماریں۔ بلاشر کی عذر کے دوسرے سے رمی کرانے پردم الازم ہوگا۔ محض بھیڑ کے خوف سے عورت کنگریاں مارنے کے لئے دوسرے کو نائب ہیں مقرر کر کئی ہے۔

  74) طواف زیارت ایام جیش میں ہرگز نہ کریں، ورنہ ایک بدنہ یعنی پورا اونٹ یا پوری گائے (حدود حرم کے اندر) ذی کرناواجب ہوگا۔
- ۲۹) ماہواری کی حالت بیں اگر طواف زیارت کیا، مگر پھر پاک ہوکر دوبارہ کرلیا تو بدنہ لینی پورے اونٹ یا پوری گائے کی قربانی واجب نہیں۔
- ۳۰) طواف زیارت (ج کاطواف) کا وقت اذی الحجہ سے ۱۱ ذی الحجہ کے غروب آفاب
  تک ہے۔ ان ایام میں اگر کسی عورت کو ما ہواری آتی رہی تو وہ طواف زیارت نہ کرے بلکہ
  پاک ہونے کے بعد ہی کرے (اس تا خیر کی وجہ سے کوئی دم واجب نہیں)۔ البتہ طواف
  زیارت کئے بغیر کوئی عورت اپنے وطن واپس نہیں جاسکتی ہے، اگر واپس چلی گی تو عمر مجر سے
  فرض لا زم رہے گا اور شو ہر کے ساتھ صحبت کرنا اور بوس و کنار حرام رہے گا یہاں تک کہ دوبارہ
  ماضر ہوکر طواف زیارت کرے۔ لہذا طواف نے زیارت کئے بغیر کوئی عورت گھر واپس نہ جائے
  ماضر ہوکر طواف زیارت کرے۔ لہذا طواف وزیارت کے بغیر کوئی عورت گھر واپس نہ جائے
  اگر طواف نے زیارت سے قبل کسی عورت کو ما ہواری آجائے اور اس کے طے شدہ

پروگرام کے مطابق اسکی مختائش نہ ہوکہ وہ پاک ہوکر طواف زیارت کرسے تو اسکے لئے ضروری ہے کہ وہ ہرطرح کی کوشش کرے کہ اسکے سفر کی تاریخ آگے بڑھ سکے تاکہ وہ پاک ہوکر طواف زیارت (جی کا طواف) اواکر نے کے بعد اپنے گھر واپس جاسکے (عمو ملم معفرات ایسے موقع پر تاریخ بڑھا دیتے ہیں)، لیکن اگر الی ساری ہی کوششیں ناکام ہوجا کیں اور پاک ہونے سے پہلے اسکا سفر ضروری ہوجائے تو الی صورت ہیں ناپاک کی حالت ہیں وہ طواف زیارت کرسکتی ہے۔ بیطواف زیارت شرعاً معتبر ہوگا اوروہ پورے طور پر حلال ہوجا کیگی کی تربانی بوری ہوجائے اوری گا کے کی قربانی بطور دم صدود میں الل ہوجا کی گئی لیکن اس پر ایک بدنہ (یعنی پورا اونٹ یا پوری گائے) کی قربانی بطور دم صدود کرم ہیں لازم ہوگی (بیدم اسی وقت دینا ضروری نہیں بلکہ زندگی ہیں جب چاہے دیدے)۔ حرم ہیں لازم ہوگی (بیدم اسی وقت دینا ضروری نہیں بلکہ زندگی ہیں جب چاہے دیدے)۔ (جی عرم ہے ۔ مرتب: قاضی مجاہدالا سلام صاحب)۔

۳۱) طواف زیارت اور ج کی می کرنے تک شوہر کے ساتھ جنسی خاص تعلقات سے بالکل دور رہیں۔ (صفح ۹۳ پر تفصیل دیکھیں)۔

۳۲) اگرکوئی خاتون اپنی عادت یا آ خار وعلامت سے جانتی ہے کہ عنقریب جیش شروع مونے والا ہے اور جیش آنے میں اتناوفت ہے کہ وہ مکہ جاکر پوراطواف زیارت یا اس کے مازکم چار پھیرے (طواف زیارت کے وقت میں) کرسکتی ہے تو فورا کر لے، تا خیر نہ کرے۔ اور اگر اتنا وقت بھی نہیں کہ چار چکر کرسکے تو پھر پاک ہونے تک انظار کرے۔ طواف زیارت ۱۰ وی الحجہ کی صاوق سے لیکر ۱۲ وی الحجہ کے خروب آفاب تک رمی (کنگریال مارنا)، قربانی اور بال کو انے سے پہلے یا بعد میں کی بھی وقت کیا جاسکتا ہے۔

۳۳) اگرکوئی خاتون۱۱ ذی الحجرکویش سے ایسے وقت میں پاک ہوئی کہ غروب آفاب میں اتی دیرے کوئی کہ غروب آفاب میں اتی دیرے کرسکتی اتی دیرے کرسکتی

ہت فور آایا کر لے درندم لازم آجائیگا۔ادراگرا تناوقت بھی ندہوتو پھر تا خیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ،البتہ پاک وصاف ہو کر طواف زیارت سے جتنی جلدی فارغ ہوجائے بہتر ہے۔
ممس) مکہ سے روائل کے وقت اگر کسی عورت کو ماہواری آنے لگے تو طواف وداع اس پر داجب نہیں ۔طواف وداع کے بغیر وہ اپنے وطن جاسکتی ہے۔

۳۵) جومسائل ماہواری کے بیان کئے گئے ہیں وہی بچد کی پیدائش کے بعد آنے والے خون کے ہیں، البتہ طواف کے خون کے ہیں، البتہ طواف کے علاوہ سارے اعمال حاجیوں کی طرح اواکریں۔

۳۹) اگر کسی عورت کو بیاری کا خون آر ہاہے، تو وہ نماز بھی ادا کرے گی اور طواف بھی کر سکتی ہے، اسکی صورت رہے ایک نماز کے وقت میں وضو کرے اور پھر اس وضو سے اس نماز کے وقت میں وضو کرے اور پھر اس وضو سے اس نماز کے وقت واخل وقت واخل مہونے ہے دومری نماز کا وقت داخل مہونے ہے دومری نماز کا وقت داخل موجائے تو وضو کرے واف کھمل ہونے سے پہلے ہی دومری نماز کا وقت داخل موجائے تو وضو کرے طواف کھمل کرے۔ تفصیلات علم اسے معلوم کریں۔

۳۷) بعض خواتین کو تی یا عمره کا احرام با عدصنے کے وقت یا ان کو اوا کرنے کے دوران ماہواری آجاتی ہے جس کی وجہ سے تی وعمرہ اوا کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوجاتی ہے اور بعض مرحبہ قیام کی مدت ختم ہونے یا مختصر ہونے کی وجہ سے خت دشواری لائق ہوجاتی ہے۔اس لئے جن خواتین کو تی یا عمرہ اوا کرنے کے دوران ماہواری آنے کا اندیشہ ہو،ان کے لئے میں مشورہ ہے کہ وہ کی لیڈی ڈاکٹر سے اپنے مزان وصحت کے مطابق عارضی طور پر ماہواری روکنے والی دوا تجویز کرالیں اور استعمال کریں تا کہ جی وعمرہ کے ارکان اوا کرنے میں کوئی الجھن پیش نہ آئے۔شری کی ظاہرے اسی دوائیں استعمال کرنے کی مخبائش ہے۔

(٣٨) حرمين ش تقريبا برنماز كے بعد جنازه كى نماز بوتى ہے، خواتين بھى ائميس شريك بوسكتى ين.

# 365

۔ اگر نابالغ بچہ ہوشیار اور سمجھدار ہے تو خود شل کر کے احرام باعد سے اور شل بالغ کے سب افعال کرے اور اگر ناسمجھ اور جھوٹا بچہ ہے تو اس کا ولی اس کی طرف ہے احرام باعد سے لینی ملے ہوئے کپڑے اتار کر اسکو ایک چا در میں لیٹ وے اور نیت کرے کہ میں اس بچہ کو تُحرِم بنا تا ہوں۔

رحب ضرورت نچ کو حالت احرام میں نیکر وغیرہ پہنادیں)۔

۔ جو پچہ تلبیہ خود پڑھ سکتا ہے خود پڑھے ورنہ ولی اپنی طرف سے پڑھنے کے بعد اسکی طرف سیرد دور پر

۔ سمجھدار بچہ کو بغیر وضو کے طواف نہ کرائیں۔

۔ سجھدار بچہخود طواف اور سی کرے۔ ناسجھ کو وئی گود میں کیکر طواف اور سی کرائے۔ ضرورت پڑنے پر جھدار بچہ کو بھی گود میں کیکر طواف کر سکتے ہیں۔

( بچرکو کودش کیرطواف اورستی کرنے میں دونوں کا طواف اور دونوں کی سعی اداموجا میگی )۔

۔ بچہ جوافعال خود کرسکتا ہے خود کرے اور اگر خود نہ کرسکے تو اس کا ولی کردے۔ البتہ طواف کی نماز بچہ خود پڑھے إلا بیر کہ بہت ہی چھوٹا بچہ ہو۔

۔ ولی کو چاہئے کہ بچے کو ممنوعات احرام سے بچائے لیکن اگر کوئی فعلِ ممنوع بچہ کرلے تو اسکی جزا (لینی دم وغیرہ) واجب ندہوگ، ند بچہ پر اور نداس کے ولی پر۔

۔ بچہ کا احرام لازم نہیں ہوتا، اگر تمام افعال چھوڑ دے یا بعض چھوڑ دے تو اس پر کوئی جزایا تضاوا جب نہیں۔ نیز بچہ پر قربانی واجب نہیں، چاہے تنت یا قران کا احرام ہی کیوں نہ با عمصا ہو۔ ۔ بچوں کو جج کروانے میں والدین کو بھی تو اب ملتاہے۔ بچے کے ساتھ رجے کا کوئی عمل از دھام کے وقت میں ادانہ کریں۔ بچہ پر جج فرض نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ جے، نظلی تج ہوگا۔

# في بدل كالمخضر بيان

حفزت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی ( بچر بدل میں ) ایک جج کی وجہ سے تین آ دمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، ایک مرحوم (جسکی طرف سے بچر بدل کیا جارہا ہے )، دوسراج کرنے والا اور تیسرادہ خض جو جج کو بھیج رہا ہو۔ (الترغیب والترهیب )۔

جس شخص پر آج فرض ہوگیا اور ادا کرنے کا وقت بھی ملائیکن ادا نہیں کیا اور بعد میں شدید بیاری یا کی دوسرے عذر کی وجہ سے ادا کرنے پر قدرت ندرہی تو اس پر کسی دوسرے سے جج کروانا فرض ہے خواہ اپنی زندگی میں کرائے یا مرنے کے بعد جج کرانے کی وصیت کرجائے۔

# مع بدل کے مدوانط اور بھی انتظام اور کے سے کرانے کے لئے بہت ی شرطیں ہیں جن میں سے بعض اہم شرطیں ہیں:

ا) جو شخص اینا ج فرض کرائے اس پر ج کا فرض ہونا۔

- ۲) جج، فرض ہونے کے بعد خود ج کرنے سے تنگدست ہوجانے یا کسی مرض کی وجہ سے عاجز ہونا۔
  - ٣) مصارف سفريس فج كروان والے كاروبيوسرف بونا۔
- ٣) احرام كے وقت في كرنے والے كا في كروانے والے كى جانب سے نيت كرنا۔ (زبان سے يہ كہنا كه فلان كى طرف سے احرام بائدھتا ہوں افضل ہے، ضرورى نہيں، ول سے نيت كرنا كافى ہے)۔

۵) صرف ج کروانے والے کی جانب سے ج کا احرام بائدھنالین اپنی یا کسی دوسر سے مخص کی طرف سے ساتھ یں دوسرا احرام نہ بائدھنا۔

٢) في بدل كرف والا يهل انا في اداكر چكامو

حج کروانے اور کرنے والے کامسلمان ہونا اور عاقل ہونا۔

٨) جج كرنے والے كو اتن تميز ہونا كہ جج كے افعال كو تجھتا ہو۔

النہ ہوئے ہوں ہوگا ہے۔ اور نفلی عمرہ دوسرے سے بہر صورت کرانا جائز ہے لیعنی کرانے والا جا ہز ہو۔ والا جا ہے خود قادر ہویا نہ ہو۔

اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کسی زندہ یا مردہ عزیز وا قارب کی طرف سے جج بدل (نفلی) کرنا چاہتا ہے جس سے تواب پہونچا نامقصود ہو، اورجسکی طرف سے جج کررہا ہے اسپر جج فرض نہیں ہے تو اسطرح جج ادا کرنا سچے ہے اور آسمیں کسی طرح کی کوئی شرط نہیں۔

اسپر جج فرض نہیں ہے تو اسطرح جج ادا کرنا سچے ہے اور آسمیں کسی طرح کی کوئی شرط نہیں۔

اسپر جج فرض نہیں ہے تو اسطرح جے ادا کرنا سے بھی کو افراد ہی بہتر ہے، اگر چہ بچ قران بھی جائز ہے اور جج کروانے والے کی اجازت سے بچ تہتے بھی کرسکتا ہے۔

چونکہ نِجُ افراد اور نِجُ قران کے مقابلہ میں نِجُ 'تمتع میں آسانی زیادہ ہوتی ہے اورا کٹر حجابِ کرام تمتع ہی کرتے ہیں، لہذا نِجُ بدل کروانے والے کو چاہئے کہ فج بدل کرنے والے کو نج تمتع کرنے کی اجازت دیدے۔

اگر ج کروانے والے کی جانب ہے کوئی صراحت ندہوکہ بی بدل کرنے والا کونسا ج کرے تو چونکہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ عموماً بی تہتے ہی کرتے ہیں اور بیہ چیزیں ان کے عرف وعادت میں داخل ہو چی کہاں لئے بی بدل کرنے والا بی تہتے ہی کرسکتا ہے۔ بی قران اور بی تمتع دونوں صورتوں میں قربانی کی قیمت کے بدل

#### كروانے والے كے ذمد موكى۔

#### حج بدل کے متعلق چند ضروری مسائل:

- ۔ جس شخص پر ج فرض ہو چکا ہے اور اوا کرنے کا وقت بھی ملائیکن اوانہیں کیا ،اس پر ج بدل کرانے کی وصیت کرنا واجب ہے ،اگر بلاوصیت کرے مرجا نیگا تو گنهگار ہوگا۔
- ۔ صاحبِ استطاعت فض اگر ج کئے بغیر فوت ہوجائے اور اس کے ورثاء اسکی طرف سے ج اداکریں تو فوت ہونے والے فض کا فرض ادا ہوجائیگا (انشاء اللہ) خواہ مرنے والدوصیت کرے یانہ کرے۔
- ۔ ج کی نذر مانے والافخص اگر ج کے بغیر فوت ہوجائے اوراس کے ورثاء اسی طرف سے ج اداکریں تو مرنے والے کی نذر پوری ہوجا لیگی (انشاء اللہ) خواہ مرنے والا وصیت کرے یاندکرے۔
- ۔ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کی دوسرے زعدہ یا متوفی شخص کی طرف سے نفی ج ادا کر سے تو ان کا اجروثو اب کرنے والے اور جس کی طرف سے کیا گیا دونوں کو ملے گا (انشاء اللہ)۔
- ۔ عورت مرد کی طرف سے بھی تج بدل کر سکتی ہے مرتجرم یا شوہر ساتھ ہو۔ ای طرح مرد عورت کی طرف سے بھی تج بدل کر سکتا ہے۔
- ۔ رقی بدل کرنے والا ج سے فارغ ہونے کے بعدا پی طرف سے عمرہ کرے قو جائز ہے اس سے ج کر وانے والے جے جس کھے تھی نہیں آتا۔ ای طرح اگر رقی بدل کرنے والا رقی حمرہ سے فراغت کے بعد ج کا احرام با عد ھنے سے پہلے اپنی طرف سے یاکی دوسرے کی طرف سے عمرہ کرے تو جائز ہے۔

### جنايت كابيان

ہرا س فعل کاار تکاب جنایت ہے جس کا کرنا احرام یا حرم کی وجہ سے منع ہو۔

#### احرام کی جنایت یه هیں:

(۱) خوشبواستعال کرنا (۲) مرد کاسلا ہوا کپڑا پہننا (۲) مرد کو سریاچیرہ ڈھانکنا، اورعورت کو صرف چیرہ ڈھانکنا (۴) جسم سے بال دور کرنا (۵) ناخن کاٹل (۲) میاں ہوگی کاصحبت کرنایا بوسہ وغیرہ لینا (۷) خشکی کے جانور کاشکار کرنا (۸) واجبات جج میں سے کسی کو ترک کرنا۔

#### حرم کی جنایات دو هیں:

(١) حرم كے جانوركوچيش الين شكاركرنا اور تكليف يهونيانا

(٢) حرم كاخود الكاموا درخت يا كهاس كافئا

ان جنایات کاتر تیب وادمع ان کی جزائے مخقرطور پرذ کر کیا جار ہاہے۔

#### خوشيو استعمال كرنا:

- ۔ اگر کسی مردیاعورت نے بدن کے کسی ایک برے عضوجیے سر، چہرہ، ہاتھ وغیرہ پرخوشبولگائی تو دم واجب بوجائیگا اگرچہ لگاتے ہی دور کردی جائے۔
- ۔ اگر بدن کے پورے بڑے عضو پرندلگائی بلکہ کی چھوٹے عضو پرلگائی جیسے ناک، کان، انگل وغیرہ توصدقہ داجب ہوگائیکن لگاتے ہی دور کردے درنددم لا زم موجائیگا۔
- ۔ اگراحرام پریا کپڑوں پرایک بالشت سے زیادہ خوشبولگائی اور ایک دن یا ایک رات یا آو سے دن اور آدمی رات پہنا رہاتو دم واجب ہوگیا۔ اور اگر ایک بالشت سے کم میں خوشبولگائی یا پورا ایک دن یا ایک رات نہ پہنا رہا تو صدقہ واجب ہوگا۔

﴿ وضاحت ﴾ اگر بدن یا گیڑے برخشبولگ جائے تو کسی غیر مُر مخض سے دھلوا کیں ،خود شدو و کیں۔ یا خود یانی بہادیں اور اس کو ہاتھ دندگا کیں تا کدو ہوتے ہوئے خشبو کا استعمال شہو۔

#### سلے ہوئے کیڑے پہنٹا:

۔ اگر مرد نے احرام کی حالت میں سلا ہوا کیڑا پہنا جس طرح سے اسکوعام طریقہ سے پہنا جاتا ہے اور ایک دن یا ایک روز سے زیادہ پہنا رہا ہے اور ایک دن یا ایک روز سے زیادہ پہنا رہا تو دم واجب ہوگیا۔ اس سے کم مدت میں اگرا یک گھنٹہ پہنا رہا تو نصف صاع صدقہ کرے، اور ایک گھنٹہ پہنا رہا تو نصف صاع صدقہ کرے، اور ایک گھنٹہ سے کم میں ایک شی گھیوں کی خریب کودیدے۔

#### ﴿ وضاحت ﴾

۔ احرام کی حالت میں کرتہ یا عجامہ، پینٹ، بنیان اور چڈی وغیرہ مب مرد کے لئے پہنزامنع ہے۔

۔ لحاف، کمبل، چا درکواحرام کی حالت میں استعمال کرنے سے پچھ واجب ند ہوگا۔ بس مردمراور چہرے کو کھار کھیں۔ کو کار

#### سرايا جهرت کا نمانکنا:

۔ اگر کی مرد نے ایک دن یا ایک رات یا اس سے زیادہ سریا چرہ یا ان کا چوتھائی حسر کی پڑے سے ڈھانکا، چاہے ہوئے یا سوتے ہوئے ورم واجب ہوگیا۔اوراگرایک دن یا ایک رات سے کم ڈھانکا، یا چوتھائی حسر سے کم ڈھانکا آتو صدقہ واجب (ایدیسیاای قید)۔

اگر کی عورت نے پورایا چوتھائی چرہ ایک دن یا ایک رات یا اس سے زیادہ کی کیڑے سے دھانکا چاہے جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے تو دم واجب ہوگیا۔اوراگر ایک دن یا ایک رات سے کم ڈھانکا، یا چوتھائی چرہ سے کم ڈھانکا توصدقہ واجب (اکیلوگیوں یا اسکی قیت)۔

#### بال دون كرنا:

۔ اگر کس مردنے چوتھائی سریااس سے زیادہ کے بال احرام کھولنے کے وقت سے پہلے دور کے تورم داجب اوراس سے کم بیں صدقہ واجب ہوگا۔

۔ اگر کسی عورت نے حلال ہونے کے وقت سے سلے سرے ایک انگل کے برابر بال کتر وائے ۔ تو دم واجب ہوجائےگا۔ ﴿ وضاحت ﴾ آگروضوكرتے وقت ياكسى اور وجه بسر يا دا رُھى كے چند بال خودگر كئے توكوئى حرج نہيں، البتہ اگرخود اكھاڑے تو ہر بال كے بدله بش ايك شى كيهوں صدقہ كردے، تين بال سے زيادہ اكھاڑنے پر آدھا صاع صدقہ داجب ہوگا۔

#### ناخن كاننا:

۔ اگر ایک ہاتھ یا ایک پاؤں یا دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں یا چاروں ہاتھ پاؤں کے ناخن ایک جملس میں بال کوانے سے پہلے کانے توایک دم لازم ہوگیا۔

۔ اگر پانچ ناخن سے کم کاٹے ما پانچ ناخن متفرق کاٹے مثلا دوایک ہاتھ کے اور تین دوسرے کے تو ہرناخن کے بدلہ میں پوراصد قد (نصف صاع) واجب ہوگا۔

﴿ وضاحت ﴾ أو في الوسة ناخن كو تو الفي سي محدواجب نداوكا-

#### عرت بهنيا:

۔ مردکوموزے یا بوٹ جوتا پہننا احرام کی حالت یس منع ہے۔ اگر ہوائی چپل نہ ہوں تو ان کو نے قدم کی انجری ہوئی ہڑاء نے قدم کی انجری ہوئی ہڑاء نے سے کوئی جزاء واجب نہ ہوگی۔ اگر بلاکا نے ایسا جوتا یا موزہ پہنا جون قدم کی ہڈی تک کو ڈھا تک لے تو ایک دن یا ایک دات پہننے سے دم واجب ہوگا اور اس سے کم میں صدقہ واجب ہوگا۔

#### تنبيهات

- ا) ممنوعات احرام اگرچ دعذر کی وجدے کئے جائیں تب بھی جزاواجب ہوتی ہے۔
- ٢) اگركسى عذركے بغير جنايت كرنے كى وجه سےدم واجب بوا تودم بى دينا بوگا۔
- ٣) جس جكمطلق دم بولا جائ تواس سے أيك بكرى يا جمير يا دنيد يا كائے، اونث كا ساقال حصد مراد بوتا ہے۔
- ۳) جس جگه مطلق صدقد بولا جائے تواس سے نصف صاع گیہوں (دوکیلو) یا اسکی قبت مراد موتی مقدار ہوتی ہوتی مقدار ہوتی

*-*

- ۵) جنایت کی جزا فورا ادا کرنی واجب نبیس بلکه زندگی میس کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔
- ۲) جنایت کا دم حدود حرم بی فرج کرنا واجب ہے اور صدقہ حدود حرم کے باہر دنیا کے کسی بھی جگہ کے فقیروں کو دے سکتے ہیں۔
- 2) وم جنایت سے جنایت والاخوذ بین کھا سکتا اور جوصاحب نصاب ہو اس کو بھی اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے۔
  - ٨) بچه کے کسی بھی عمل پر کوئی دم وغیره واجب نہیں۔

عطار کی وجه سے جنایت کرنا: آگر کی عذر (مثلاً باری) کی وجہ سے جنایت کی

(مثلا خوشبولگائی ، مرد نے کپڑے پہنے یا سراور چبرے کو ڈھا نکایا عورت نے صرف چبرے کو ڈھا نکایا عورت نے صرف چبرے کو ڈھا نکا وغیرہ) اور دم واجب ہوا تو افقیار ہے کہ دم دیں یا تین صاع گیہوں چید مسکینوں کو دیں یا تین روز ہے رکھنے اور صدقہ دیے میں افتیار ہے۔

یا تین روز ہے رکھیں۔ اور اگر صدقہ واجب ہوا تو روز ہے رکھنے اور صدقہ دیے میں افتیار ہے۔

مطابق و غیر دی کی شان

نه وجائ اس وقت تكميان يوى والفاص تعلقات حرام بي-

- ۔ نج کا احرام ہا ندھنے کے بعد ہے موفات کے دقوف سے پہلے اگر میاں بیوی صحبت کرلیں تو دونوں کا نج فاسد ہوجائیگا اور دونوں پر ایک ایک دم واجب ہوگا، ہاتی سارے اعمال حاجیوں کی طرح کرتے رہیں کے البتہ آئندہ سال نج کی قضا واجب ہوگی۔
- ۔ اگر دقو نب عرفات کے بعد بال کوانے اور طواف زیارت کرنے سے پہلے محبت کی تو بچ میچ ہوگیا، کیکن دونوں پرایک ایک بدنہ (لینی پورااونٹ یا پوری گائے) کی قربانی حدود حرم کے اعمر واجب ہوگی، البنة زعرگی میں کسی بھی وقت میقربانی دی جاسکتی ہے۔
- اگر دقو فسوعرفات اور بال كوانے كے بعدليكن طواف زيارت كرنے سے پہلے ميال بوى

نے صحبت کی تو جے صحیح ہوگالیکن ایک دم (لیعنی بکرہ یا دنبہ وغیرہ) واجب ہوگا جسکو صدودِ حرم کے
اعدر کریاضروری ہے البتہ زعدگی بیس کسی بھی وقت دم دے سکتے ہیں۔
مسکلہ: احرام کی حالت بیس ہوگی کا شہوت کے ساتھ بوسہ لینے پر بھی دم واجب ہوجاتا ہے۔
﴿وضاحت ﴾ اس زمانہ بیس جانور کے شکار کرنے کی نوبٹ نہیں آتی اس لئے اسکے سائل کوذکر کرنے کی
ضرورت نہیں بھی۔

#### جنايات طراف:

- (۱) طواف عمرہ بے وضو کرنے کی صورت میں دم دینا ہوگا، لیکن اگر وضو کرے دوبارہ طواف کرلہا تو کوئی جزائیس۔
- (۲) اگرنا پاکی (لیعنی جنابت کی حالت، ماعورت کی حیض ونفاس کی حالت) میں طواف عمرہ کیا تو دم لا زم ہو گیا، لیکن پاک اور باوضو ہوکر دوبارہ کرلیا تو کچھ لازم نہیں ہوگا۔
- (٣) طواف قدوم نا پاکی میں کیا تو دم واجب ہوگا، کیکن پاک اور باوضو ہوکر دوبارہ کرنے سے قربانی ساقط ہوجا کیگی۔
  - (٧) طواف قدوم (سنت) كر كرف يركوني دم وغيره واجب نبيل-
- (۵) اگر طواف زیارت بے وضو کیا تو دم واجب ہوگیا، لیکن اگر وضو کرے دوبارہ کرلیا تو کھے جزائیس ہوگی۔
- (۲) اگرطواف زیارت کے تین چکریااس ہے کم بے وضو کئے تو ہر چکر کے بد لے نصف صاح کیہوں صدقہ دینا ہوگا،کیکن وضوکر کے دو ہرانے پر پچھواجب نہیں ہوگا۔
- (2) اگر طواف زیارت ناپا کی میں کیا (لینی جنابت کی حالت یا عورت کوچف یا نفاس کی حالت) تو (بدند) لینی پورے اونٹ یا پوری گائے کی قربانی واجب ہوگی، کیکن اگر پاک اور باوضو ہوکر طواف زیارت دوبارہ کرلیا تو کچھواجب شہوگا۔

- (۸) اگرطواف زیارت ۱۱ ذی الحجه کے غروب آفاب کے بعد کیا تو ایک دم واجب ہوگیا، البتہ اگرکوئی عورت ناپا کی کی وجہ سے ۱۱ ذی الحجہ تک طواف زیارت نہ کرکئی تو اسپرکوئی دم واجب نہیں. (۹) اگر کسی فے طواف زیارت چھوڑ دیا اور گھر چلا گیا تو جب تک وہ دوبارہ بیطواف نہ کر لے اسکی بیوی رشو ہر حلال نہیں ہوگی رہوگا۔
- (۱۰) طواف وداع ميقات سے باہر سے آنے والوں پر واجب ہے، اسكے ترك كرنے پر دم لازم موگا۔البت اگر عورت كو شرى عذر بے تواس كے لئے بيطواف معاف ہے۔

#### جنایاتِ سعی:

- (۱) اگرستی صفا کے بجائے مروہ سے شروع کی تو پہلا چکر شارنہ ہوگا اور اسکے بدلے نصف صاع (دوکیلو) گیہوں صدقہ لازم ہوگا۔
- (۲) اگرکوئی شخص سی کو ترک کردے یااس کے اکثر چکرکوچیوژد. بے توایک دم لازم ہوگا۔ (۳) اگر سعی کے ایک یا دویا تین چکرترک کردئے توسعی ادا ہوجا نیکی مگرچیوٹے ہوئے ہر چکر کے بدلے نصف صاع گیہوں صدقہ کرے۔

#### جناوات ریخ:

۔ اگر تمام دنوں کی رمی ( کنگریاں مارنا) بالکل ترک کردیں یا ایک دن کی ساری یا اکثر کنگریاں ترک کردیں تو دم واجب ہوگا۔اوراگر ایک دن کی رمی سے تھوڑی کنگریاں مثلا پہلے دن کی تین اور باقی دن کی دس کنگریاں چھوڑ دیں تو ہر کنگری کے بدلہ میں صدقہ واجب۔

- بلاعذیشری کسی دوسرے سے تنگریاں مروانے پردم لازم ہوگا۔ ازدھام عذیشری نہیں ہے۔
- اگركنگريال مارنے ميں بيتريمي موكى يعنى يہلے جھوٹے جمرہ كے بجائے والے يا آخر

والے جمرہ پر کنگریاں ماریں تو کوئی جزالا زمنیس ہوگی، البت بیخلاف سنت ہے۔

#### جنایات قربانی:

۔ ١١ ذى الحبہ كغروب آفاب تك اگر في تمتع يا في قران كرنے والے فظرية في ك قربان نيس كى تواكد م الازم موجائيگا۔

- فنكرية عج ك قرباني حدود حرم كا عدرى كرنا ضروري ب، ورنده م لا زم موكا-

#### جنایات حلق یا قصر:

۔ ۱اؤی الحجہ کے خروب تک اگر سر کے بال نہیں منڈوائے یا کٹوائے تو ایک دم لازم ہوجائے گا۔ ۔ اگر سرکے بال حدود حرم کے باہر منڈوائے یا کٹوائے تو ایک دم لازم ہوجائے گا۔

#### جنایات حرم:

مکہ مرمہ کے جاروں طرف کچھ دور تک زین حرم کہلائی جاتی ہے، اس مقدس مرزمین (حرم) کی عظمت کے لحاظ سے حرم میں بعض امور کا لحاظ رکھنا اورائے کرنے سے خود کو روکنانہایت ضروری ہے۔اس مرزمین کی حدود صفحہ ۲۳ پر ندکور ہیں۔

- ۔ حدود حرم کے اندرخوداً کی ہوئی گھاس یا درخت کو کافٹے پر اسکی قیت اوا کرنی ہوگی ، البتہ بھی مجمع کے البتہ میں تقدیم کردیں۔
  - حدودرم من شكاركرنے سے جزا الازم موكى ، جا ہوانسته كيا جائے يا محول كر۔
    - حرم كخود أعج موت درخوں سےمسواك بنانا بحى جا ترخيس بے۔

# حجايج كرام كى بعض غلطيا ل

- (۱) فج كافر اجات ميس رام مال كااستعال كرنا\_
- (٢) ج كسفرت قبل ج كمائل كو دريافت ندكرنا\_
- (٣) انى طرف سے ج كے بغير دومرے كى جانب سے ج كرنا۔
- (٣) سفرج کے دوران نمازوں کا اہتمام نہ کرنا۔ (یا در کھیں کہ اگر غفلت کی وجہ سے ایک وقت کی نماز بھی فوت ہوئی تو خانہ کعبہ کی سونفلوں سے بھی اس کی تلافی نہیں ہوسکتی ہے۔ نیز جولوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے وہ بھی کی برکات سے محروم رہتے ہیں اوران کا تج مقبول نہیں ہوتا ہے)

  (۵) جے کے اس عظیم سفر کے دوران لڑنا، جھکڑنا حتی کہ کسی پر غصہ ہونا بھی غلط ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے (جی کے چند مہینے مقرر ہیں اس لئے جو شخص ان میں جی کو لازم کرلے وہ اپنی ہیوی سے میل میلا پ کرنے ، گناہ کرنے اور لڑائی جھکڑا کرنے سے بچتار ہے) سورہ البقرہ کہ اور شہوائی باتوں اور فستی و فجو رہے بچا، فیز نبی اکرم علی ہے نے ارشاد فرمایا: جس نے جی کیا اور شہوائی باتوں اور فستی و فجو رہے بچا، وہ گناہوں سے اسطر ح پاک ہوجا تا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ (بخاری ومسلم)۔
- (۲) بڑی فلطیوں میں سے ایک بغیراحرام کے میقات سے آگے بڑھ جانا ہے، لہذا ہوائی جہاز پرسوار ہونے والے حضرات ایر پورٹ پر بی احرام باعدہ لیس یا احرام لیکر ہوائی جہاز میں سوار ہوجا کیں اور میقات سے پہلے باعدہ لیس۔
- (2) احرام کے لئے سفید بی رنگ کو ضروری مجھنا غلط ہے، بلکہ دوسرے کی رنگ کا بھی احرام با ندھا جاسکتا ہے۔ اگر چہمر دول کے لئے افضل اور بہتر یہی ہے کہ احرام سفیدرنگ کا ہو۔ (4) بھف جون اسٹ میں میں سندان کا لیکن مہمتر نفا کی شہر سندان کا مہد

نکائکر ہائیں کندھے برڈالنا) کرتے ہیں، پیفلط ہے بلکہ صرف طواف کے دوران اضطباع کرنا سنت ہے۔ نماز کے دوران اضطباع کرنا مکروہ ہے، لہذا دونوں بازؤں ڈھائکر ہی نماز پڑھیں۔ (٩) بعض جاج کرام جراسود کا بوسه لینے کے لئے دیگر حضرات کو تکلیف دیے ہیں حالانکہ بوسدلیما صرف سنت بجبکددوسرول و تکلیف بهو نیانا حرام بهدسول اکرم الله نے دعزت عمرفاروق کو کو کا صطورے تاکید فرمائی تھی کہ دیکھوتم قوی آ دمی ہو تجرِ اسود کے استلام کے وقت لوگوں سے مزاحت نہ کرناءا گرچکہ ہو تو بوسہ لینا ورنہ صرف استقبال کر کے عمیر دہلیل کہہ لینا۔ (۱۰) حجر اسود کا استلام کرنے کے وقت کے علاوہ طواف کرتے ہوئے خانہ کعیہ کی طرف چرا یا پشت کرنامنع ہے، لہذا طواف کے وقت آپ کا چرہ سامنے ہو اور کعبر آ کیے باکیں جانب ہو۔ (۱۱) بعض حضرات جمر اسود کے علاوہ خانہ کھید کے دیگر حصہ کو بھی بوسد دیتے ہیں اور چھوتے ہیں جو بالکل فلط ہے بلکہ بوسر صرف جراسودیا خانہ کعبہ کے دروازے کالیاجاتا ہے۔ رکن ممانی اور تجراسود کے علاوہ کعبہ کے کسی حصہ کو بھی طواف کے دوران نہ چھو میں ، البتہ طواف اور نمازے فراغت کے بعد ملتزم پر جاکراس سے چٹ کردعا تیں مانگنا حضورا کرم علی سے ثابت ہے۔ (۱۲) ركن يمانى كابوسدليما يادور الساسكى طرف باتھ سے اشاره كرما غلط ب، بلكمطواف ك دوران اس کوسرف ہاتھ لگانے کا علم ہوہ جمی اگر سہولت سے کسی کو تکلیف دے بغیر ممکن ہو۔ (۱۳) کبھش حضرات مقام ابراہیم کا استلام کرتے ہیں اوراس کو بوسہ دیتے ہیں،علامہ نووک ّ نے ایشاح اور ابن جرم کی نے توضیح میں فرمایا ہے کہ مقام ابراہیم کاندا سلام کیا جائے اور نداس کا بوسدلياجائ، بيكروه ب- (ج كائيد) (۱۴) بعض حفزات طواف کے دوران حجراسود کے سامنے دیر تک کھڑے دیتے ہیں،ایبا کرتا

(۱۳) بعض حضرات طواف کے دوران جراسود کے سامنے دیر تک کھڑے دہتے ہیں،ایا کرتا غلط ہے کیونکہاس سے طواف کرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے،صرف تھوڑ ارک کراشارہ کریں اور بسم اللہ اللہ اللہ کر کہکر آ کے بڑھ جا کیں۔

- (10) بعض جہان کرام طواف کے دوران اگر غلطی سے جراسود کے سامنے سے اشارہ کئے بغیر گزرجا کیں تو وہ جراسود کے سامنے دوبارہ واپس آنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں جس سے طواف کرنے والوں کو بے حد پریشانی ہوتی ہے، اس لئے اگر بھی ایسا ہوجائے اور از دھام زیادہ ہو تو دوبارہ واپس آنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ طواف کے دوران جراسود کا بوسہ لینا یا اس کی طرف اشارہ کرناسنت ہے واجب نہیں۔
- (۱۲) تجرِ اسود کے سامنے فرش میں بنی تھی رنگ کی لائن پر بی طواف کی دو رکعت ادا کرنا غلط ہے، بلکہ مجد حرام میں جہال جگر ال جائے ہے دو رکعت ادا کر لیں۔
- (۱۷) طواف کے دوران رکن میانی کو چھونے کے بعد (قرِ اسود کی طرح) ہاتھ کا بوسد مینا فلط ہے۔
- (۱۸) طواف اورسعی کے ہر چکر کے لئے مخصوص دعا کو ضروری مجھٹا غلط ہے، بلکہ جو جا ہیں اور جس زبان میں جا ہیں دعا کریں۔
- (۱۹) طواف اورسی کے دوران چندحصرات کا آواز کے ساتھ دعا کرنا سیح نہیں ہے کیونکہ اس ۔ سے دوسر مے طواف اورسی کرنے والوں کی دعاؤں میں خلل پڑتا ہے۔
- (۲۰) بعض حضرات کو جب طواف یاستی کے چکروں میں شک ہوجا تا ہے تو وہ دوبارہ طواف یا سعی کرتے ہیں، بیغلط ہے بلکہ کم عدد تشلیم کرکے باقی طواف یاستی کے چکر پورے کریں۔
- (٢١) بعض ناوا تف لوگ صفااور مروه يريهو تيكر خانه كعبر كي طرف باتھ سے اشاره كرتے ہيں،
  - اليا كرنا غلط بالكدها كي طرح دونون ما تها تفا كردها كي كري، ما تهد اثاره ندكري-
    - (۲۲) بعض حضرات نفل منی کرتے ہیں جبکہ نفلی سٹی کا کوئی شہوت نہیں ہے۔
- (۲۳) بعض جاج کرام عرفات میں جبلِ رحمت پر چڑھکر دعا کیں ما تکتے ہیں، حالا تکہ پہاڑ پر چڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے یا عرفات کے میدان میں کسی بھی جگہ کھڑے

موکرکعیدی طرف رخ کرے ہاتھ اٹھا کردعا کیں کریں۔ (۲۴) عرفات میں جبل رحمت کی طرف رخ کر کے اور کھید کی طرف پیچھ کر کے دعا کیں مانگنا غلط بلكه دعا كوقت كعبد كاطرف رخ كرين خواه جبل رحمت بيحيه وماسام (۲۵) کبھن جاال لوگ مقامات مقد سدیل یا دگار یا کسی اورغرض سے فوٹو تھنچواتے ہیں، بیدو وجدسے بالکل غلط ہے اول: فوٹو تھنچوانا حرام ہے۔دوسرے اسمیس ریا اور دکھاوا ہے کیونکہ حاجی افعال جج يرمشمل اينے فوٹو بعد ميں فخر اور بڑائى سے دومروں كو دكھا تا ہے۔ ما در كليس كه قصد أ گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ دیج ، مبرور ومقبول نہیں ہوتا ہے۔ (۲۲) عرفات سے مزلفہ جاتے ہوئے راستہ میں صرف مخرب یا مخرب اور عشاء دونوں کا برِ هناصح نہیں ہے، بلکہ مز دلفہ پہونچکر ہی عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں ادا کریں۔ (۲۷) مزدلفہ پہونچکرمغربَ اورعشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی کنکریاں اٹھانا صحیح نہیں ہے، بلکہ مز دلفہ پہونچکر سب سے بہلے عشاء کے وفت میں دونوں نمازیں ادا کریں۔ (۲۸) بہت سے جاج کرام مزدافد ش ۱۰ ذی الحجد کی فجر کی نماز پڑھنے میں جلد بازی سے کام ليتے بين اور قبلدر خ مونے من احتياط سے كام نبيل ليتے جس سے فجر كى نماز نبيل موتى -لهذا فجر كى نماز وقت داخل ہونے كے بعدى براهيس نيز قبله كارخ واقف حضرات معلوم كريں،

واقف حفزات کی عدم موجودگی میں قبلہ کی تعیین کے لئے خور وفکر کریں۔ (۲۹) مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد عرفات کے میدان کی طرح ہاتھ واٹھا کر قبلہ رخ ہو کرخوب دعا کیں ماگلی جاتی ہیں، مگرا کڑ حجاج کرام اس اہم وقت کے وقوف کو چھوڑ دیتے ہیں۔

(۳۰) بعض حفرات وقت سے پہلے ہی کنگر میاں مارنا شروع کردیتے ہیں حالانکدری کے اوقات سے پہلے کنگریاں مارنا جائز نہیں ہے۔ (m) بعض اوگ ككرياں مارتے وقت سي جھتے بيں كداس جگد شيطان ہاس كئے بھى جھى و یکھا جاتا ہے کہ وہ اس کو گالی ملتے ہیں اور جوتا وغیرہ بھی ماردیتے ہیں۔اسکی کوئی حقیقت نہیں بلكه چيوني جيوني كنكريال حفرت ابراجيم عليه السلام كي اتباع ميس ماري جاتي بين -حضرت ابراجيم عليه السلام جب الله كحم عصرت اساعيل عليه السلام كوذئ كرنے كے لئے ك جارے تھے تو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوانہیں تین مقامات پر بہکانے کی کوشش كى، حضرت ابراجيم عليه السلام نے ان تينوں مقامات يرشيطان كوكنكر مال مارى تھيں ۔ (۳۲) بعض خواتین صرف بھیڑ کی وجہ سے خودر می نہیں کرتیں بلکہ ان کے محرم ان کی طرف ہے بھی کنگریاں ماردیتے ہیں، اس بردم واجب ہوگا کیونکہ صرف بھیر عذر شرعی نہیں ہے اور بلاعذر شرعی کسی دوسرے سے رمی کرانا جائز نہیں ہے۔ (۳۳) بعض حضرات يمل جمره اور چ والے جمره يركنكريال مارنے كے بعد دعائيں نہيں كرتے، يرسنت كے خلاف بلبدا بہلے اور في والے جمره يركنكرياں ماركر ذرا واكس ياباكس جانب ہث کرخوب دعا کیں کریں۔ بید حا دُل کے قبول ہونے کے خاص اوقات ہیں۔ (۳۴) بعض لوگ ۱۴ ذی الحجری منبح کوشی ہے مکہ طواف وداع کرنے کے لئے جاتے ہیں اور پرمنی واپس آکرآج کی تکریان زوال کے بعد مارتے ہیں اور یہیں سے اپنے شہر کوسفر کرجاتے بں۔ بیفاط ہے، کونکہ آج کی تکریاں مارنے کے بعد بی طواف وداع کر سکتے ہیں۔

﴿ وضاحت ﴾ بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ اگر کسی نے عمرہ کیا تو اس پر نے فرض ہوگیا، بیفلط ہے۔ اگر وہ صاحب استطاعت نیس ہے بعنی اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ نج ادا کر سکے تو اس پر عمرہ کی ادائیگ کی وجہ سے نج فرض نہیں ہوتا ہے اگر چہ وہ عمرہ کئے کے مہینوں میں اداکیا جائے پھر بھی اس وجہ سے فح فرض نہیں ہوگا۔

# چ میں دعا <sup>کم</sup>یں

جے کے دوران چندمقامات ایسے آتے ہیں جہاں قبلدرخ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کرخوب دعا کیں مانگی جاتی ہیں۔ دعاؤں کے قبول ہونے کے خاص مقامات اور خاص اوقات یہ ہیں:

- (۱) سعی کے دوران صفایہاڑی پر پہونچکر۔
- (٢) ستى كے دوران مروه يبار كى ير پرو چكر\_
- (٣) عرفات كيميدان ميه دى الحجد كو زوال كے بعد سے غروب آ قاب تك.
- (٧) مزدلفه ين الحبكو فجركى نماز پڑھنے كے بعد علوع آفاب سے بہلے تك\_
- (۵) ۱۱، ۱۲ اور۱۳ ذی الحجرکو جمره أولی (پہلا اور چھوٹا جمره) پر کنگریاں مارنے کے بعد ذرا دائیں یا یا کیں جانب ہث کر۔
- (۲) اا، ۱۲ اور ۱۳ ذی الحجرکو جمرہ ثانیہ (﴿ کا جمرہ) پر کنگریاں مارنے کے بعد ذرا داکیں یا باکیں جانب ہٹ کر۔

ان فدکورہ مقامات کے علاوہ مندرجہ ذیل مقامات پر بھی دعا کیں تبول ہوتی ہیں،اس کے ان مقامات پر بھی دعا کیں تبول ہوتی ہیں،اس کے ان مقامات پر بھی دعا کیں ما کئے کا اہتمام رکھیں گر دوسروں کو تکلیف نہ ہو نچا کیں۔

(۱) خانہ کعبہ پر بہلی نظر پڑتے وقت (۲) طواف کرتے وقت (۳) ملتزم پر (۲) حطیم میں (۵) جمراسود کے سامنے (۲) رکن یمانی کے پاس (۷) مقام ابراہیم کے پاس (۸) زمزم کے کنویں پر (۹) صفا مروہ کے درمیان (۱۰) مسجد خیف (منی) میں (۱۱) منی،مزدلفہ اورعرفات میں۔

# قرآن وحديث كى مختصره عائين

(سفر تج سے پہلے ان دعا وَل كوز بانى يادكرليس، اور دعا وَل كو تبول ہونے كے خاص خاص اوقات ميں يردهيس)

رَبَّنَاً آتِنَا فِي الدُّنْبَا حَسَنَةً وَّفِي الآَفِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّار

اے ہارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھلائی عطافر ما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔

رَبَّنَا ظَلَمْناً ٱنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْذَاسِرِيْنَ

اے ہمارے رب! ہم نے اپنے او پرظلم کیا ہے اگر تونے ہمیں نہ پخشا اور ہم پردم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والول میں سے ہوجا کیں گے۔

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَمَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاهاً. إِنَّمَا سَآءَتْ مُسْتَقَرَّاً وَمُقَاماً

اے ہمارے پروردگار! ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھنا کیونکداس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بیشک جہنم بہت ہی بُراٹھ کا نااور بہت ہی بُری جگدہے۔

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ ْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَهْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ

آے ہمارے رب! ہدایت عطافر مانے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کراور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطافر ما، بیشک تو ہی حقیقی وا تا ہے۔

رَبِّنَا ٓ اتِناَ مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَبِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً

اے ہمارے رب! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملات میں اصلاح کی صورت پیدا فرما۔

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالإِيْمَانِ وَلا نَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاً لِّلَّذِيْنَ آهَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُّوْفٌ رَّحِيْمٌ

اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اور اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کسی فتم کا کیندند آنے دے. اے ہمارے دلوں میں کسی فتم کا کیندند آنے دے. اے ہمارے دب! توبوائی شفق اور مہر بان ہے۔

رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيَّءٍ قَدِيبْرٍ

اے مارے رب! مارانور آخرتک باقی رکھنا اور ہمیں بخش دینا، تویقینا ہرچیز پر قادر ہے۔ رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیْمَ الصَّلاقِ وَوِنْ ذُرِّیَّتِی رَبَّنَا وَنَقَبَّلْ دُعَاً ءِ. رَبَّنَا اغْفِرْلِی وَلِوَالِدَیِّ وَلِلْمُؤْونِیٹنَ یَوْمَ بَقُوْمُ الْحِسَابُ

اے میرے رب! جھے اور میری اولا دکو نماز قائم کرنے والا بنا، اے ہمارے رب! میری دعا قبول فرما۔اے ہمارے رب! جھے، میرے والدین اور ایمان والوں کو حماب و کتاب کے دن بخش دینا۔

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاهِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُـرَّةَ أَعَيُّنٍ وَّجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَاماً

اے ہمارے رب! ہمیں ہماری ہویوں اور اولا دول کی طرف سے آگھوں کی شنڈک عطافر ما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنادے۔

رَبَّنَا لَاتُؤَاذِذْنَاَ إِنْ نَسِيْنَاَ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبِّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَاَ إِمْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَا لاطَاقَةَ لَنَا يِهِ، وَاعْفُ عَنَّا ، وَاغْفِرْلَنَا وَارْدَهْنَا ، أَنْتَ هَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

اے مارے رب! اگر ہم سے بھول یا چوک ہوجائے قو ہم پر گرفت نہ کرنا، اے مارے رب! ہم پر وہ بوج نہ ڈال جو تونے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے مارے رب! جو بوج اٹھانے کی طاقت مارے اندر نہیں وہ مارے اوپر نہ رکھ، ہمیں محاف فرا، ہمیں بخش دے، ہم پر تم فرا، تو بی مارا آتا ہے، کافر قوم کے مقابلے میں ماری مدفرا۔ رَبَّنَا إِنَّنَا سَعَوِعْنَا مُنَادِياً يَّنَادِيدِ لِلا بِهَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَا مَنَا اللهِ اللهِ

اے ہارے رب! ہم نے سنا کہ منادی باواز بلندایان کی طرف بلارہا ہے کہ لوگو! اپنے رب پرایمان لاؤ پس ہم ایمان لائے۔اے ہارے رب! اب تو ہارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کردے اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر۔
اے ہمارے پالنے والے! ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں تیا مت کے دن رسوانہ کر ، یقینا تو وعدہ ظلائی نہیں کرتا۔
اللّهُ مَّ إِنْ كَ عَفُولٌ نُدُوبُ الْعَفْو فَاعْفُ عَنَا

اےاللہم سے آمان حاب لے۔

اللَّمُمَّ إِنِّيْ ظُلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلُماً كَثِيْراً وَلاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَ أَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْندِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

الهی! میں سوال کرتا ہوں آپ سے درگز رکرنے کا اور سلامتی اور ہر تکلیف سے بچاؤ کا دنیا اور آخرت میں۔

اللَّمُمَّ إِنِّهِ أَسْتَلُكَ الْمُدَى وَالنَّقَى وَالْعِفَافَ وَالْغِنَى وَالْعِفَافَ وَالْغِنَى اللَّمَ اللَّ

اللَّمُمَّ أَمْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأَمُوْرِ كُلِّمَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْبِ الدُّنْبَا وَعَذَابِ الآَدَرَة

یااللہ! جمارا انجام سب بی کاموں میں اچھا سیجئے ، اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ماری حفاظت فرما۔

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ

اے دلول کے پھیرنے والے! میرادل اینے دین پر جمادے۔

اللَّمُمَّ إِنِّيْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَضَيِكَ وَالنَّارِ

اے میرے اللہ! میں جھے سے تیری رضامندی اور جنت مانگنا ہوں اور تیری ناراضی سے اور دوز خ سے تیری یناہ جا ہتا ہوں۔

لَا إِلَٰهَ إِلَا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

اے الله! تیرے سواکوئی معود زیس، قپاک ہے، پس ظالموں خطاکاروں پس ہوں۔ اللَّهَمَّ اغْفِرْلِي مَا فَدَّمْتُ وَمَا نَنَا خَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْنَ أَعْلَمُ بِلِهِ مِنِّي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَّذِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءً فَحَدِيث

اے اللہ ا میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر نیز وہ گناہ جنھیں تو بھے نے زیادہ جا نتا ہے سب معاف فرمادے جیری ذات سب سے پہلی اور سب سے آخر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔

اللَّمُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنَ الْنَبِيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ وَنَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ

یااللہ! شی تھے ہم طرح کی بھلائی ما تکا ہوں جلد یا دیر کی جے ش جاتا ہوں اور جے ش نہیں جانتا۔ اور تھے سے پناہ طلب کرتا ہوں ہر طرح کی برائی سے جلد یا دیر کی جے ش جانتا ہوں اور جے شن نہیں جانتا۔

اللَّمُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ فَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيتُكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيتُكِ یا اللہ! میں تھے ہروہ بھلائی مانگتا ہوں جو تھے سے تیرے بندے اور نی نے مانگی اور ہر اس برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تیرے بندے اور نی نے پناہ مانگی۔

اللَّمُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْمَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَعُوْذُ يِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْمَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَسْئَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءِ قَضَيْنَهُ لِيْ خَيْراً

یا اللہ! میں تھے سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسے قول و فعل کا جو جنت کے قریب لے جائے۔ یا اللہ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ سے اور اس قول و فعل سے جواس کے قریب لے جائے۔ قریب لے جائے۔

یا اللہ! میں تجھے سے درخواست کرتا ہوں کہ تونے میرے لئے جس تقدیر کا فیصلہ کیا، اسے میرے حق میں بہترینادے۔

## دعا تیں ما تگنے کے چندآ داب

- سبسے پہلے الله كى برائى بيان كرنا اور ئى اكرم على پدرود بر صناب
  - \_ دعا کےونت باوضو ہونا (اگر ممکن ہو)۔
    - \_ دونول باتها شانا اور قبلدرخ مونا\_
      - بورى توجه كے ساتھ وعاكر نا۔
  - ۔ روروکردعا تیں مانگنایا کم از کم رونے کی صورت بنانا۔
    - ۔ ہردعا کوتین بار مانگنا۔
  - \_ آوازکو زیاده بلندند کرنا (خاص طور پر جب جہادعا کریں)\_
    - الله كعلاده كى دوسر عصنه ما تكنا ـ
  - کھانے، پینے اور بہنے میں صرف حلال رزق پراکتفاء کرتا۔

#### مج کے اثرات

سورة بَقره (آیت۲۰۸،۲۰۷) مِن جَ کامکام بیان کرنے کے بعداللہ تعالیٰ فرماتے: وَمِنَ النَّاسِ مَن بَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللّهِ، وَاللّهُ رَوُّوفُ بِالْعِبَادِ. بِلَا أَيْمَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةً وَلاتَتَّبِعُواْ خُلُواتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْن

(ترجمہ: کھولوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جورضائے الی کی طلب میں اپنی جان کھیا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ الیے بندوں پر بہت مہریان ہے۔ اے ایمان والو! پورے پورے اسلام میں داخل ہوجا و اور شیطان کے نقش قدم کی چیروی نہ کروکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان والا جج کا جواثر قبول کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جج کی اور تبی کے بعدا پنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں لگادیتا ہے اور نبی اکرم علیہ کے بعدا پنی ہوں کرتا ہے۔ زندگی کے جرشعبہ میں خواہ اسکا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے یا اخلا قیات سے یا معاشرت سے وہ اللہ کے تم کی خلاف ورزی نبیس کرتا یا معاملات سے یا اخلا قیات سے یا معاشرت سے وہ اللہ کے تم کی خلاف ورزی نبیس کرتا یا کہ وہ جرمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کوئی و کھتا ہے۔

لہذا حاتی کوچاہئے کہ گنا ہوں سے پاک وصاف ہوجانے کے بحد گنا ہوں کی طرف اسکی واپسی نہ ہو بلکہ نیکی کے بعد نیکی ہی کرتا جائے ۔ جج کے مقبول وہر ور ہونے کی علامت بھی بہی بتائی جاتی ہے کہ جج سے فراغت کے بعد نیک اعمال کا اہتمام اور پابندی بہلے سے زیادہ ہوجائے ، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت بڑے جائے ۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ آخرت کی طرف رغبت بڑے والا بنائے تعالی سے دعا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے تعالی سے دعا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے

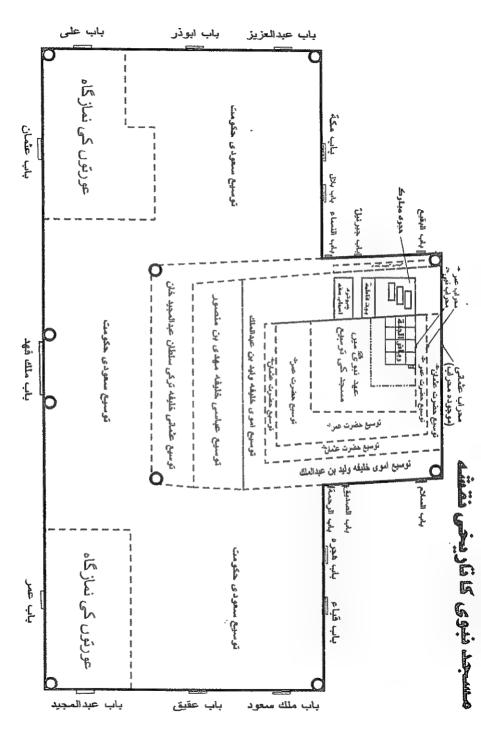

# مسفير

## ماچنه طنوره

رزپارت مسجد نبری وروضه اقدس جناب رسول الله ﷺ

الله تعالى فرماتا ب: بيشك الله تعالى اوراسك فرشة نبى پر رحمت بيميخ بين الدايان والوا تم بهى درود بهيجا كرو اورخوب سلام بهيجا كرو (سوره الاحزاب ۵۲)

الله كرسول حفزت جمر مصطفی علی فی آرشاد فرمایا: جوشخص مجھ پر ایک مرتبه درود بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پردس رحتیں نازل فرما تا ہے اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ (تر نمی)

#### مدينه طيبه كے فضائل

مدینه منوره کے فضائل ومنا قب بے حدوصاب ہیں، اللہ اور اسکے رسول کے نزدیک اسکا بہت بلندمرتبہ ہے۔ مدیندمنورہ کی فضیلت کے لئے یہی کافی ہے کہوہ تمام نبیول کے سردار حضرت محمصطفی علی کا دار البحرہ اور مسکن ومدف ہے۔ ای یاک ومبارک سرز مین سے دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا۔ اس شہر کو طیبیاور طابہ (لینی یا کیزگی کامرکز) بھی کہتے ہیں۔ اس میں اعمال کا ثواب کی گذابر هجا تا ہے۔ ا) حضرت عا تشر عدوايت ب كدرمول الله علي في دعا كرت مو ي فرمايا: اي الله! مديدكى محبت مار يدلول ش مكه كى محبت يهي برهاد ي ..... ( بخارى ) ٢) حضرت انس عدوايت بكه ني اكرم علي في في ارشاد فرمايا: يا الله! كمه كو توني جتنی برکت عطافر مائی ہے دیندواس سے دوگنی برکت عطافر ما (بخاری)۔ ٣) حضرت عبدالله بن عمر كمت بين كهرسول الله عليه في ارشاد فرمايا: جوهن مدينه من مرسكتا ب (ليني يهال آكرموت تك قيام كرسكتا ب) است ضرور مدينه يل مرنا جابية کیونکہ میں اس فخض کے لئے سفارش کروں گا جومدیند منورہ میں مرے گا (تر مذی)۔ م) حضرت عبدالله بن عمر كمت بي كه من في رسول الله عليه كوفر مات موف سنا: جن نے (مدیدے قیام کے دوران آنے والی) مشکلات ومصائب برصر کیا، قیامت كروزيس اسكى سفارش كرون كا يافرمايا بس اسكى كوابى دون كا (مسلم)\_ ۵) حضرت ابو بريرة سے روايت بے كرسول الله علي فرمايا: ميرى امت كاجو بھى مخص مدینہ میں تخی وبھوک براوروہاں کی تکلیف ومشقت برصبر کرےگا، میں قیامت کے

- دن اسكى شفاعت كرون كا\_ (مبلم)\_
- ۲) حضرت ابو ہر بر افر ماتے ہیں کہ حضورا کرم علی نے ارشاد فر مایا: مدینہ کے راستوں برفر شیخہ مقرر ہیں آسمیں نہ بھی طاعون پھیل سکتا ہے نہ د جال داخل ہوسکتا ہے ( بخاری) ۔
   ۷) حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: ایمان ( قرب قیامت ) مدینہ ہیں سمٹ کر اس طرح والی آجا نیگا جس طرح سانب پھر پھر اکر اسے بل ہیں والی آجا نیگا جس طرح سانب پھر پھر اکر اسے بل ہیں والی آجا تی ہے ایک اس طرح سانب پھر پھر اکر اسے بل ہیں والی آجا نیگا جس طرح سانب پھر پھر اکر اسے بل ہیں والی آجا تا ہے ( بخاری ) ۔
- ۸) حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو بھی مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ مرکرے گاوہ ایسا گھل جائی گا جیسا کہ پانی میں نمک گھل جاتا ہے (یعنی اس کا وجود باتی ندرہے گا) (بخاری وسلم)۔
- ه) حصرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا معمول تھا کہ جب کوئی نیا پھل دیکھتے تو اس کورسول اکرم علیقے کی خدمت ہیں پئیں کرتے اور آپ علیقے جب اس پھل کود یکھتے تو فرمائے: اے اللہ! ہمارے پھلوں ہیں برکت عطا فرما، ہمارے شہر ہیں برکت عطا فرما، ہمارے شہر ہیں برکت عطا فرما، ہمارے سائے، ہمارے مد ہیں (بیدونوں پیانے ہیں) برکت عطا فرما۔ اے اللہ! ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تیرے فاص دوست اور تیرے نبی شخصا در ہیں ہمی تیرا بندا اور تیرا نبی ہوں، ابراہیم نے تیجہ سے ملہ کے لئے دعا ما لگی تھی اور ہیں تجھ سے مدید کے لئے دعا ما نگی تھی اور ہیں تجھ سے مدید کے لئے دعا ما نگی تھی ایک ماندان کی مانداور ہی دعا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی اکرم علیقے اپنے خاندان کے سب سے چھوٹے دعا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی اکرم علیقے اپنے خاندان کے سب سے چھوٹے بچکو بلاتے اوراس کودہ پھل عنایت فرمائے تا کہوہ پچہ خوش ہوجائے۔ (مسلم)۔
  خارت زید بن ثابت شے دوایت ہے جس طرح آگ جا تھی کے میل پیل کو دور در سائی کی کے میل پیل کو دور

كرديّ ہے۔ (مسلم - باب المدينه تنفى شرارها)

### مسجد نبوی کی زیارت کے فضائل

ا) حفرت الوہری قسے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: تین مماجد کے علاوہ کی دوسری مجد کا سفر اختیار نہ کیا جائے مجد نہوی ، مجد حرام اور مجد اقصی (بخاری)۔

۲) حفرت عبداللہ بن عرضے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: میری اس مجد میں نماز کا ثواب ویکر مساجد کے مقابلے میں ہزار گنا زیادہ ہے سواء مجد حرام کے محد میں نماز کا ثواب کا ذکر ہے۔

(مسلم)۔ ابن ماجہ کی روایت میں بچاس ہزار نمازوں کے ثواب کا ذکر ہے۔

۳) حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے میری اس مجد (بعنی مجد نبوی) میں فوت کے بغیر (مسلسل) چالیس نمازیں اوا کیں ، میری اس مجد (بعنی مجد نبوی) میں فوت کے بغیر (مسلسل) چالیس نمازیں اوا کیں ، اس کے لئے آگ سے براء ت کھی گئی اس کے لئے آگ سے براء ت کھی گئی (ترزی، طبرانی، مسنداحی)۔

﴿ وضاحت ﴾ بعض علاء نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے لیکن دیگر محدثین وعلاء نے میح قرار دیا ہے، نبدا مدینہ منورہ کے قیام کے دوران تمام نمازیں مسجد نبوی ہی میں پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ ایک نماز کا اواب ہزار گنا یا ابن ملجہ کی روایت کے مطابق پچاس ہزار گنا زیادہ ہے، نیز حدیث میں یہ ذکور فضیلت مجمی حاصل ہوجا کیگی (افشاء اللہ)۔

محضور اکرم علی کی مجد کی زیارت اور آپ کی قبر اطهر پر جاکر درود دسلام پڑھنا نہ آج کے داجبات میں ہے ہندہ تجات میں ہے، بلکہ مجد نبوی کی زیارت اور دہاں پروکنز نبی اکرم علیہ کی قبر اطهر پر درود وسلام پڑھنا ہر وقت مستحب ہاور بڑی خوش نصیبی ہے بلکہ بعض علماء نے اہل وسعت کے لئے قریب واجب کے کھا ہے۔

### قبر اطهر کی زیارت کے فضائل

ا) حفرت الوہرية مدوايت ہے كہ حضورا كرم عليك في ارشاد فرمایا: جو محص ميرى قبر كے پاس كھڑ ہے ہوكہ بردرود و ملام پڑھتا ہے ميں اس كوخود سنتا ہوں اور جو كى اور جگہ درود پڑھتا ہے تو اسكى دنیا وآخر ت كی ضرور تيں پورى كی جاتی ہیں اور ميں قیامت كے دن اس كا گواہ اور اس كا سفارشى ہوں گا (بيلىق)۔

۲) حضرت ابو ہر میرہ ہے روایت ہے کہ حضورا کرم علیہ نے ارشاد فرمایا: جو محض میری قبر
 کے پاس آ کر مجھ پر سلام پڑھے تو اللہ جل شانہ میری روح مجھ تک پہو نچاد ہے ہیں ، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں (منداحیر، ابوداؤد)۔

علامه ابن جرس مناسک میں لکھتے ہیں کہ میری روح جھ تک پہونچانے کا مطلب سے ہے کہ بولئے کی قوت عطافر ماتے ہیں۔ قاضی عیاض نے فرمایا کہ حمنور اقد س تطافر ماتے ہیں۔ قاضی عیاض نے فرمایا کہ حمنور اقد س تطافر کی دورِ مبارک اللہ جل شاند کی حضور کی مستفرق رہتی ہے تواس حالت سے سلام کا جواب دینے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ (فضائل ج)

۳) حضرت عبدالله بن عرض دوایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئ (وار قطنی، بزاز) ۔

۳) حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ نے ارشاد فر مایا: جو میری زیارت کو آئے اور اسکے سواکوئی اور نیت اسکی نہ ہو تو جھ پر حق ہوگیا کہ میں اسکی میری زیارت کو آئے اور اسکے سواکوئی اور نیت اسکی نہ ہو تو جھ پر حق ہوگیا کہ میں اس کی شفاعت کروں (طبرانی) ۔

۵) حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے مدینہ آکر ثواب کی نبیت سے میری (قبر کی) زیارت کی وہ میرے پڑوس میں ہوگا اور میں قیامت کے دن اس کا سفار شی ہوں گا (جبیق)۔ آل خطاب سے ایک آدمی روایت کرتا ہے کہ نبی اکرم سالی نے نارشاد فرمایا: جو خض ارادہ کرے میری (قبری) زیارت کرے وہ قیامت کے دن میرے بڑوں میں ہوگا۔ اور جو خض مدینہ میں قیام کرے اور وہال کی تنگی اور تکلیف پر صبر کرے میں اس کے لئے قیامت میں گواہ اور سفارشی ہول گا۔ اور جو حرم مکہ یا حرم مدینہ میں وفات پائیگا تو اللہ اسے قیامت کے دن امن دئے گئے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ (بیبیق)۔ تو اللہ اسے قیامت کے دن امن دئے گئے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ (بیبیق)۔
 مصرت ابو ہر ہرہ ہے سے روایت ہے کہ حضور اکرم سے اللہ اللہ!
 میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے انہیاء کی میری قبر کو بت نہ بنانا۔ (منداحم)۔

### مدینه منوره کی تھجور (عجوہ)

ا) حضرت سعد بن وقاص سے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ نے ارشاد فر مایا: جو خض جس روز صبح کے وقت سات عدد عجوہ کھجور کھائیگا، اس کو اس روز زہر اور جادو نقصان نہیں پہونچائے گا (بخاری)۔

۲) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا: مجوہ مجبور جنت کا پھل ہے ادراسیس زہر کے لئے شفا ہے (ترمذی)۔

۳) عامر سردایت بی که حضرت سعد بن وقاص فی فرمایا که حضورا کرم علی فی ارشاد فرمایا: جس فخف نے می نام تک ارشاد فرمایا: جس فخف نے می نهار مند مدید منوره کی سات مجوه مجود کھا کیں تو شام تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہو نچا کیگی اور شاید بید بھی فرمایا کہ اگر شام کے وقت کھا کیں تو صبح تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہو نچا کیگی (منداحم)۔

#### سفرط ببندمنوره

مدیند منورہ کے بورے سفر کے دوران درود شریف کا کثرت سے ورد رکھیں بلکہ فرائفن اور واجبات سے جتناونت بچے درود شریف پڑھتے رہیں۔

جوں جوں حضورا کرم علیہ کا شہر (مدید طیب) قریب آتا جائے ذوق وشوق اور پوری توجہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں (نماذ والا درود شریف سب سے افضل ہے)۔ اور اظہار محبت میں کوئی کی نہ چھوڑیں اور عاشقوں کی صورت بنا کیں اور حضورا کرم علیہ کی ہر ہرسنت پڑل کریں۔

جب مدید منورہ میں داخل ہونے لگیں تو درود شریف کے بعد اگر یاد ہوتو بید دعا پڑھیں: اَللَٰهُمُ هذَا حَرَمُ نَبِیْكَ

فَاجُعَلْهُ لِى وِقَايَةٌ مِّنَ النَّادِ وَاَمَاناً مِّنَ الْعَذَابِ وَسُوهِ الْحِسَابِ اے اللہ! بیآپ کے ٹی عَلِی کا حرم ہے اسکومیری جہم سے خلاصی کا ذریعہ بنادے اور امن کا سبب بنادے اور صاب سے برک کردے۔

جب گنبدخفراء (ہرے گنبد) پرنظر پڑے تو حضور اکرم آلی کی علوِ شان کا استحضار کریں کہ اس پاک قبہ کے یئیج وہ ذات اقدس مدفون ہے جوساری مخلوقات میں سب سے افضل ہے اور تمام انبیاء کی سردارہے۔

حرم نبوی: علاء احتاف کی دائے کے حطابی مدید منورہ کیلئے مکم مدی طرح ترم نہیں کہ جسمیں جانورکا شکار کرتا یا خودا کے ہوئے درخت کا کا شاحرام ہو لیکن احتیاط کی ہے کہ کوئی بھی شخص مدید کی حدود میں رہکر نہ جانورکا شکار کرے اور ندا سکے خودا کے ہوئے درخت کو کائے ، خواہ مدینہ کا رہنے دالا ہویا خدید کی ذریسے محمی کہ کی طرح حرم ہے۔ دالا ہویا خدید کی ذریسے محمی کمدکی طرح حرم ہے۔

#### مسجد نبوی میں حاضری

شہر میں داخل ہونے کے بعد سامان وغیرہ اپنی رہائش گاہ میں رکھر خسل یا وضو کر کے معجد نبوی کی طرف صاف ستھرہ لباس پہن کر ادب واحر ام کے ساتھ چلیں۔ جس دروازے سے چاہیں داخل جس دروازے سے چاہیں داخل ہوچا کیں: (بسسم اللّهِ وَالمَّلاةُ وَالسَّلاةُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ، اَللّهُمُ اغْفِرُ ہوچا کیں: (بسسم اللّهِ وَالمَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ، اَللّهُمُ اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِي اَبُوابَ رَحْمَتِكَ) ، اوراعتاف کی جی نیت کرلیں (جب تک آپ محدیس رہیں گا آپ وَافْلاء تکاف کا بھی اوراعتاف کی جی نیت کرلیں (جب تک آپ محدیس رہیں گا آپ وَافْلاء تکاف کا بھی اوراعتاف کی جی نیت کرلیں (جب تک آپ محدیس رہیں گا آپ وَافْلاء تکاف کا بھی اوراع کا ا

معربوی میں داخل ہوکرسب سے پہلے اس حصد میں آئیں جو جرہ مبار کہ اور منبر کے درمیان ہے (جس کے متعلق خود حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا: مَا بَیْنَ مِنْ مِنْ بَیْنَ مِنْ مِنْ بِیَا مِنْ مِنْ مِنْ بِیَا مِن الْجَنْ مِنْ مِنْ مِنْ بِیَا مِن مِن الْجَنْ مِن مِن الْرَاس وضم تقد سرمی جگدن اللہ کیاری ہے )۔ اور دو رکعت تحیة المسجد پڑھیں۔ اگراس وضم تقد سرمی جگدن میں میں توجس جگدی ہیں مید وو رکعت پڑھلیں۔

#### (ومناحت)

- مسجد شوى يس داخل موكر ممياتحية المسجد كى دو ركعت اداكرين، يحرسلام يرصف كي لئ جاكي -
  - \_ اگر مرده وقت مو توبيده ركعت نمازند يرهيس\_
- ۔ اگر جماعت مور بی مو یا فرض نماز کے قضا موجانے کا اندیشہ موتو پہلے فرض نماز پڑھیں، تحیة السجد بھی ای میں اداموجا میگی۔
- ۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر جدہ شکر بھی ادا کریں یا دو رکعت شکرانے کی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مقام پر پہونچایا۔

#### درود وسلام يردهنا

دورکعت تحیۃ المسجد پڑھکر بوے ادب واحر ام کے ساتھ جُرہ مبارکہ (جہال مصورا کرم علیقہ ہرؤن ہیں) کی طرف چلیں۔ جب آپ دوسری جالی کے سامنے ہو نج جاکیں تو آپ کو تین سوراخ نظر آکیں گے، پہلے اور بڑے گولائی والے سوراخ پر آنے کا مطلب ہے کہ اس جگہ سے حضورا کرم علیقے کا چرہ انورسامنے ہے، لہذا جالیوں کی طرف مرخ کرے تھوڑے فاصلہ پر ادب سے کھڑے ہوجا کیں، نظریں نیجی رکھیں اور آپ علیقے کی عظمت وجلال کا لحاظ کرتے ہوئے متوسط آواز سے سلام پڑھیں۔ جس قدر ہو سکے سلام پڑھیں۔ جس قدر ہو سکے سلام پڑھیں، جو بھی درود شریف چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔

اَلصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيُ اللَّهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلُقِ اللَّهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلُقِ اللَّهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّنَ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّنَ

چونکہ اسلاف کا مخضر سلام پڑھنے کا ذوق رہا ہے، لہذا اٹھیں کلمات کو بار بار دہراتے رہیں۔ نماز میں جو درود شریف پڑھاجاتا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔

بہت سے لوگوں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے ان سب کا سلام قبول فرمالیجئے۔

اس کے بعد دائیں طرف جالیوں میں دوسرا سوراخ ہے اس کے سامنے کھڑے ہوکر حصرت ابو بکرصد ایق فکی خدمت میں اس طرح سلام عرض کریں:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَابَكُرِ المُّدِيقُ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيقَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْغَارِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوْلَ الْخُلَفَاءُ ۗ

پھراس کے بعد ذرا واکی طرف ہٹ کر تیسرے گول سوراخ کے سامنے کھڑ ہے ہوکر حضرت عمر فاروق کو اس طرح سلام عرض کریں:

السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ يُنَ الْخَطَّابُ ۗ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آمِيرَ الْمُوْمِنِينُ ۗ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا آمِيرَ الْمُوْمِنِينُ ۗ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهِيدَ الْمِحُرَابِ ۗ ۖ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهِيدَ الْمِحُرَابِ ۗ

﴿ وضاحت ﴾ بس اى كوملام كتب بين ، جب بحى ملام وض كرنا مواى طرح وض كياكرير\_

پھراگر چاہیں تو اس جگہ ہے ہث کر قبلہ رخ ہوکر اللہ تعالیٰ ہے اپنے لئے اور اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لئے دعائیں کریں۔

بعض اوقات از دھام کی وجہ سے جمرہ مبارکہ کے سامنے ایک منے بھی کھڑے ہوئے کا موقع نہیں ماتا۔ سلام پیش کرنے والوں کوبس جمرہ مبارکہ کے سامنے سے گزار دیاجا تا ہے۔ لہذا جب الی صورت ہواور آپ لائن میں کھڑے ہوں تو انتہائی سکون اور اظمینان کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں اور جمرہ مبارکہ کے سامنے پہو چکر دوسری جالی میں بڑے سوراخ کے سامنے نبی اکرم علیقے کی خدمت میں چلتے چلتے مخترا جالی میں بڑھیں، چمر دوسرے اور تیمرے سوراخوں کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق درود وسلام پڑھیں، چمر دوسرے اور تیمرے سوراخوں کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمرفاروق کی خدمت میں چلتے جلتے سلام عرض کریں۔

#### رياض الجنة

قدیم معجد نبوی میں منبراور روضۂ اقدس کے درمیان جوجکہ ہے وہ ریاض الجنۃ کہلاتی ہے۔ حضور اکرم علی کا ارشاد ہے کہ بیہ جنت کی کیار یوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ریاض الجنۃ کی شناخت کے لئے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں۔ ان ستونوں کواسطوانہ کہتے ہیں، ان ستونوں یران کے نام بھی کھے ہوئے ہیں۔

ریاض الجنة کے پورے حصد پی جہاں سفید قالینوں کا فرش ہے نمازیں اداکرنا زیادہ اُواب کا باعث ہے، نیز قبولیت دعا کے لئے بھی خاص مقام ہے۔ لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کدریاض الجنة تک پہو نچنے میں اور وہاں نماز اداکرنے یا دعا ما تکنے میں کی کو تکلیف نہ پہو نچے۔

#### اصحاب صفه كا چبوتره

مسجد نبوی میں جمرہ شریفہ کے پیچھا کی۔ چبوترہ بنا ہوا ہے جو جا لیس فٹ لمبااور چالیس فٹ لمبااور چالیس فٹ چوڑا اور زمین سے دوفٹ او نچاہے۔ بیدوہ جگہ ہے جہال وہ سکین وغریب صحابہ کرام قیام فرماتے تھے جن کا نہ گھر تھا نہ در، اور جو دن ورات ذکر وحلاوت کرتے اور حضورا کرم علیہ کی صحبت سے مستفیض ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہر برہ ای درسگاہ کے ممتاز شاگردوں میں سے ہیں۔ اصحاب صفہ کی تعداد کم اور زیادہ ہوتی رہتی تھی ، بھی بھی بھی ان کی تعداد میں اللہ تھی ہوئی جس کے باتی تھی۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر (۲۸) انہیں اصحاب صفہ کی تعداد میں نازل ہوئی ، جسمیں اللہ تعالی نے نبی اکرم علیہ کو ان کے ساتھ بیٹے کی کا کے اگر میں اور دعا کی کروتلاوت کریں اور دعا کی کروتلاوت کریں اور دعا کی کریں۔ آپ کو موقع مل جائے تو یہاں بھی نوائل پڑھیں ، ذکروتلاوت کریں اور دعا کی کریں۔

### جنت البقيع (بقيع الغرقد)

سید بیند منورہ کا قبرستان ہے جو مجد نبوی کی مشرقی سمت مجد نبوی ہے بہت
تھوڑے فاصلہ پرواقع ہے اسمیس بے شار صحابہ (تقریباً ۱۰ ہزار) اور اولیاء الله مدفون ہیں۔
مدینہ کے قیام کے زمانے میں یہاں بھی حاضری دیتے رہیں اور ان کے لئے
اور اپنے لئے اللہ سے مغفرت ورحمت اور درجات کی بلندی کے لئے دعا کرتے رہیں۔
جنت البقیح میں داخلہ کے اوقات: جنت البقیح میں صبح کو فجر کی نماز کے بعد اور شام کو عصر
سے مغرب تک مردوں کے لئے داخلہ کی عام اجازت ہے۔ عورتوں کا داخلہ مع ہے۔

#### حثك التقع مين بدنون كالمحضرات كالم

#### متحابه کرام:

حضور علی کے چیاحضرت عباس (وفات ۳۲ھ) حضرت عبدالرحمٰن بن موف (وفات ۳۲ھ) حضرت حثمان بن مظعون (وفات ۶۳ھ) حضرت حسن بن علی (وفات ۵۱ھ) حضرت علی بن با بی طالب (وفات ۲۰ھ) حضرت عبداللہ بن جعفر طبیار (وفات ۲۰ھ) تيسرے فليفه حضرت عثان تُحق (وفات ٣٥ه)
حضور كے صاحبزاد به حضرت ابراتيم (وفات ٩٥ه)
حضرت سعد بن الى وقاص (وفات ٥٥ه)
حضرت عبدالله بن مسعود (وفات ٣٣هه)
حضرت اسعد بن زرارة (وفات هه)
حضرت ابوسعيدالخدري (وفات مه)
حضرت ابوسعيدالخدري (وفات مه)

#### حضور اکرم تاتی کی صاحبزادیان:

حضرت رقية (وفات ۱۳ هه) حضرت ام کلثوم (وفات ۱۹ هه) حضرت ام کلثوم (وفات ۱۹ هه) حضرت ام کلثوم (وفات ۱۱ هه) د العن علما وکی رائے ہے کہ حضرت فاطمہ ﴿ حجر وَام مقدسہ کے پیچھے مدفون ہیں )۔

حفرت زينب بنت جحمع (وفات ٣٠هـ) حفرت زينب بنت خزيمه (وفات اه) حفرت هفصه بنت عمر فاروق (وفات ۴۵ هـ) حضرت سوده بنت زمعتر (وفات ١٣١هـ) حضرت ام حبيبه (وفات ۴۴ه) حفرت صفية (وفات ٥٠هـ) حضرت عا نشه بنت الوبكر (وفات ۵۷ هـ) حفرت جوريير (وفات ۵۱ه) حضرت امسلمه (وفات ۲۲ه) \_ حضورا كرم عليه كي يهو يهي: حضرت صفية بنت عبدالمطلب (وفات ٢٠هـ) - حفرت عليم معديد

\_ شيخ القراءامام نافع" (وفات ١٦٩هـ) \_ حفرت امام ما لك (وفات ١٦٩هـ)

اس بارے میں علاء کی مختلف رائے ہیں کہ جنت البقیع میں داخل ہو کرسلام ودعا کی ابتداء کس جگہ ہے کریں، بعض حضرت عثمان غی 'بعض حضورِ اکرم اللہ کے صاجزادے حضرت ابراہیم اور بعض حضرت عباس کی قبرے شروع کرنے کے متعلق فرماتے ہیں۔ مگر جہاں سے بھی آپ شروع کریں اسکی اجازت ہے۔ جب جنت البقيع عيل داغل مول تورد عايرهيس (اكرما دمو):

السُّلَامُ عَـلَيُكُمُ يَا لَهُلَ الْقُبُودِ اَنْتُمُ السَّابِقُونَ وَنَحُنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمُ لَاحِـقُونَ ۚ نَسُـئَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ۚ يَغُفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْـمُسُتَقُدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيُنَ ـ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَاتُهِ

#### جبل أحد (أحد كايبار)

مسجد نبوی سے تقریباً ۴ یا ۵ کیلومیٹر کے فاصلہ پریہ مقدس پہاڑ داقع ہے جس کے متعلق حضورا کرم علی ہے ارشادفر مایا: هذا جَبَلَ یُحِبُنَا وَنُحِبّهٔ (اُحد کا پہاڑ ہم سے مجت رکھتے ہیں)۔

ای پہاڑ کے دامن میں سمجے میں جنگ احد ہوئی جسمیں آنخضرت علیہ تخت زخی ہوئے اور تقریباً + عصابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ بیسب شہداء ای جگہ مدفون ہیں جس کا اعاطہ کردیا گیا ہے۔ ای اعاطہ کے بچ میں حضور اکرم علیہ کے بچا حضرت تحزہ ہ مدفون ہیں، آپکی قبر کے برابر میں حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت مُصعب بن عمیر اللہ بن جمش اور حضرت مُصعب بن عمیر اللہ بن جیش اور حضرت مُصحب بن عمیر اللہ بن جیش اللہ بن بن جیش اللہ بن جیش بن جیش اللہ بن جیش بن جیش اللہ بن جیش بن

حضورا کرم علی خاص اہتمام سے یہاں تشریف لاتے اور شہداء کو سلام ودعا سے نواز تے۔ لہذا آپ بھی مدینہ منورہ کے قیام کے دوران بھی بھی ضرور تشریف لے جائیں، سب سے پہلے حضرت جزہ کو اسطرح سلام پیش کریں:

السُّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِنَا حَمُزَةٌ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمُّ نَبِيَ اللَّهِ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمُّ نَبِيَ اللَّهِ

پھر دیگر شہداء کومسنون طریقد پرسلام عرض کریں اور ان کے واسطے اور اپنے واسطے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں۔

السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَبُدَاللَّهِ بِنُ جَحَشٌّ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُصْعَبُ بِنُ عُمَيُّرٌ

السُّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا شُهَدَاء أُخُد كَافَّةً عَامَّةً وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَاتُهُ

### مدينه طيبه كي بعض ديگرزيارتين

مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ طبیبہ میں کئی مساجد ہیں جن میں حضورِ اکرم علیہ یا آب علی کے صابے نماز بڑھی ہے، ان کی زیارت کے لئے جانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ ان مساجد میں صرف مجد قُبا کی زیارت کرنا مسنون ہے باتی مساجد کی حیثیت صرف تاریخی ہے۔

من المانون على المعالمة المعال بیسب سے بہل مجد ہے، حضور اکرم علیہ کمہ کرمدے ججرت کرکے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ بن عوف کے پاس قیام فرمایا اور آپ علی فی نے سے ابرام کے ساتھ خودایے دست مبارک سے اس مجد کی بنیا در کھی۔ اس مجد کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے لَمَسْجِدُ أُسْسَ عَلَى التَّقَوَى لِين وهمجرجس كى بنيادا فلاص وتقوى بركى كل بي معدحرام، معدنوی اورمعداقص کے بعدمعدقبادنیا عرکی تمام مساجد میں سب سے افعل ہے۔

حضوراكرم متلفة بهى سوار بوكر بهى بيدل چل كرمسجد قباتشريف لاياكرتے تقے (مسلم)۔ آپ علی کاارشادے: جو محض (اینے گھرے) نکلے اوراس مجد یعنی معجد قبا میں آکر (دو رکعت) نمازیر ہے تواسے عمرہ کے برابر ثواب طے کا (نمائی)۔ من حیا جنا ا حضورا کرم علی نے سب سے پہلے ای معجد میں جعدادافر مایا تھا،

یہ مجدمجد قبائے قریب ہی واقع ہے۔

مسجلة مُصَلِّي في مسجد غفامه المضورا كرم الله يهال عبدين كي نماز يزعة تح

واقع تقی ۔ غزوہ خندق (احزاب) میں جب تمام کفار مدینہ منورہ پر مجتمع ہوکر چڑھ آئے سے اور خندقیں کھودی گئیں تھیں، رسول اکرم علیہ نے اس جگہ دعا فرمائی تھی، چنا نچہ آپ کے دعا قبول ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس مجد کے قریب کئی چھوٹی جھوٹی مجدیں کی دعا قبول ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس مجد کے قریب کئی چھوٹی جھوٹی مجدیں کئی ہوئی تھیں جو مبور ہیں۔

من ہوئی تھیں جو مبورسلمان فاری ، مبجد الو بکر ، مبجد عمر اور مبوطی کے نام سے مشہور ہیں۔

دراصل غزوہ خندق کے موقع پر بیان حضرات کے پڑاؤ تھے جن کو محفوظ اور متعین کرنے کے خالبًا سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز نے مساجد کی شکل دی۔ بید مقام مساجد خسے کے نام سے مشہور ہے۔ اب سعودی حکومت نے اس جگہ پر ایک بڑی عالم سے مشہور ہے۔ اب سعودی حکومت نے اس جگہ پر ایک بڑی عالم سے مشہور ہے۔ اب سعودی حکومت نے اس جگہ پر ایک بڑی عالیہ نام سے مشہور ہے۔ اب سعودی حکومت نے اس جگہ پر ایک بڑی

تحیل قبل کے ساتھ پڑھی، پھرانھاری جماعت پران کا گزرہوا، وہ انصار حابہ (مبحد الرم علیہ کے ساتھ پڑھی، پھرانھاری جماعت پران کا گزرہوا، وہ انصار حابہ (مبحد قبلتین) میں بیت المقدس کی جانب نماز اوا کررہے تھے، ان ححالی نے انصار حابہ کوخبر دی کہ اللہ تعالی نے بیت اللہ کو دوبارہ قبلہ بنادیا ہے، اس خبر کو سنتے ہی صحابہ کرام نے نماز ہی کی حالت میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرلیا۔ کیونکہ اس مبحد (قبلتین) میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف اوا کی گئی اس لئے اے مجد بلتین کہتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ تحویل قبلہ کی آ بیت ای مجد میں نماز پڑھتے وقت نازل ہوئی تھی۔

میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں اور نماز پڑھے تھے۔ اور نماز پڑھے تھے۔ اور نماز پڑھے تھے۔

#### مدین طیبہ کے قیام کے دوران کیا کریں

جب تک مدیند منورہ میں قیام رہاس کو بہت ہی غنیمت جانیں اور جہاں تک ہوسکے اپنے اوقات کو ذکر المی اور عبادت میں لگانے کی کوشش کریں۔ فدکورہ چند امور کا خاص اجتمام فرمائیں:

- زیاده وقت مسجد نبوی یس گزاری کیونکه معلوم نبیس کرید موقع دوباره میسر جویاند جو
- ۔ پانچوں وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ مجد نبوی میں اداکریں کیونکہ مجد نبوی میں

ایک نماز کا ثواب دیگرمساجد کے مقابلے میں ایک ہزاریا بچیاس ہزار گنازیادہ ہے۔

- حضوراكرم علي كقراطيريه حاضر بوكركثرت سے سلام يوهيں-
- ۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں، ذکروتلاوت اور دیگر تسبیحات کا اہتمام رکھیں۔
- ۔ ریاض الجنہ (جنت کا باغیبہ) میں جتنا موقع لے نوافل پڑھتے رہیں اور دعا کیں کرتے رہیں۔ اور دعا کس کرتے رہیں۔ محراب النبی اللہ اور خاص خاص ستونوں کے یاس بھی لفل نماز اور دعا دَن کا سلسلہ

- ۔ فجریاعمری نمازے فراغت کے بعد جنت البقیع یلے جایا کریں۔
- مجمى جمي حب مهولت مجدقباجاكر دو ركعت نماز يرهآ ياكرين
- حضورا كرم علي كى تمام سنق ريمل كرن كى برمكن كوش كري-
- ۔ تمام گناہوں سے خصوصاً نضول بائنس اڑائی جھگڑا کرنے سے بالکل بچیس۔
  - ۔ حکمت اور بھیرت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔
- ۔ خرید وفروخت میں اپنا زیادہ وقت ضائع نہ کریں۔ یونکہ معلوم نہیں کہ نبی اکرم علیہ کاس یاک شہر میں دوبارہ آنے کی سعادت زندگی میں بھی لمے یانہیں۔

#### خواتین کے خصوصی مسائل

۔ اگر کسی خاتون کو ماہواری آرہی ہویا وہ نفاس کی حالت میں ہو تواپنی رہائش گاہ پر قیام کرے، سلام عرض کرنے کے لئے مسجد نبوی میں داخل نہ ہو۔ البتہ مسجد کے باہر کسی دروازے کے پاس کھڑے ہوکر سلام عرض کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اور جب پاک ہوجائے تو قبراطہر کے سامنے سلام عرض کرنے کے لئے چلی جائے۔

- مسجد نبوی سے اپنی رہائش گاہ تک کاراستداچھی طرح شناخت کرلیں۔

۔ فضول باتیں اور ارائی جھرا کرنے سے دور رہیں۔ اکثر اوقات عبادات ہیں گراریں، قرآن کی تلاوت کریں، نفلیس پڑھیں۔

۔ چونکدمدید منورہ کے لئے کی طرح کا کوئی احرام نہیں با عدصاجا تا ہے، اس لئے خواتین کی ممل پردہ کے ساتھ رہیں یعنی چرے پہمی نقاب ڈالیں۔

۔ خوا تین مکہ مکر مدی طرح مدین طبیبہ یس بھی اپنی رہائش گاہ میں نماز ادا کرسکتی ہیں، کیونکہ جماعت کی اہمیت اور فضیلت صرف مردوں کے لئے ہے، عورتوں کے لئے گھریہ ہی نماز ادا کرنا افضل ہے۔ لیکن اگر خوا تین مجد نبوی میں سلام عرض کرنے کے لئے جا ئیں اور نماز کا وقت ہوجائے تو مجد نبوی میں عورتوں کے لئے مخصوص حصد ہی میں نماز ادا کریں۔ خوا تین کے لئے قبراطم رہر جا کرسلام ہڑھنے کا وقت اشراق کے بعد ہے۔

### مسجد نبوی کی زیارت کرنے والول اور درود وسلام پڑھنے والول کی غلطیاں

- ۔ مسجد نبوی کی زیارت بڑے شرف کی بات ہے گراس کو جے کے اعمال کا تکملہ نہ مجھیں، لیعنی اگر کوئی شخص مدین منورہ نہ جا سکا تواس کے جج کا ایک عمل بھی ترک نہیں ہوا۔
- ۔ حضورِ اکرم علی ہے تجرے کی دیواروں، لو ہے کی سلاخوں، دروازوں یا کھڑ کیوں کو برکت حاصل کرنے کی نبیت سے چومنا، ہاتھ پھیرنا اور کپڑ انچھوانا سب بدعت اور ٹرافات ہیں۔
  - ۔ جرهٔ مبارکہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کردعا کرنا سی نہیں ہے۔
  - \_ رسول اكرم علي المسترك كاسوال كرنابدعت بى نبيس بلك شرك بـ
    - جرة مباركه كاطواف كرنااورا سكسامني جهكنايا بجره كرناحرام ب-
- ۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد تحیة المسجد کی دو رکعت ادا کئے بغیر سیدھے قبر اطہر پر درود وسلام پڑھنے کے لئے چلے جانا فلط ہے۔
- \_ بلندآ واز كے ساتھ حضوراكرم علي كے جرے كے سامنے درود وسلام پڑھنا غلط ہے۔

#### مدینهمنوره سے والیسی

۔ مدیند منورہ سے واپسی پراگر مکم کرمہ جانے کا ارادہ ہے تو ذوالحلیفہ جو مدینہ والوں کے
لئے میقات ہے وہاں سے احرام با شھیں، اگر جج کا زمانہ قریب ہے تو صرف جح کا احرام
با شھیں۔ اور اگر جج کا زمانہ دور ہے تو پھر مدینہ منورہ سے صرف عمرہ کا احرام با شھیں اور
عمرہ کرکے احرام کھولدیں۔ اگر آپ نے جج تمتع کا ارادہ کیا ہے عمرہ سے فراغت کرکے
مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینہ سے واپسی پر جج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام نہ با ندھیں،
ورنہ دم لازم ہوجائے گا، لہذا صرف جج یا صرف عمرہ کا احرام با ندھیں۔

۔ اگر ج کرنے کے بعد مدید منورہ کئے ہیں اور اب واپس مکہ کرمہ جانا ہے تو مدید والوں کی میقات سے صرف عمرہ کا احرام ہا تد حکر جا کیں۔

۔ اگر مدیند منورہ سے واپسی پر مکہ کرمہ جانے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ جدہ اور جدہ سے اپنے وطن واپس آنے کا ارادہ ہے تو کسی احرام کی ضرورت نہیں۔

۔ مدیند منورہ کی زیارت کے لئے ج سے پہلے ماج کے بعد کسی بھی وقت جاسکتے ہیں۔

نی اکرم علی کے شہر (مدید منورہ) سے واپسی پریقینا آپ کا دل عمکین اور کہ کا دل عمکین اور کا کہ کہ کا دل عملین کو کے باوجود ہزاروں میل سے محمی ہمارا درود وسلام اللہ کے فرشتوں کے ذریعہ صنورا کرم علی کے پہونچا کرےگا۔

اس مبارک سفر سے واپسی پراس بات کاعزم کریں کہ زعدگی کے جتنے دن باق جیں اسمیں اللہ جات شاند کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، بلکدا پے مولا کوراضی اورخوش رکھیں گے، بلکدا پے مولا کوراضی کا ورخوش رکھیں گے، نیز حضور اکرم شان کے طریقے کے مطابق ہی اپنی زعدگی کے باتی ایام کراریں گے اور اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہونچانے کی جرممکن کوشش کریں گے۔

### كعبرشريف كالغيري

- ا) حضرت آدم عليه السلام كى بيدائش تالسب سے يہلے اسكى تغير فرشتوں نے كى۔
  - ٢) حضرت آدم عليه السلام كي لقمير-
  - ٣) حفرت شيث عليه السلام كالتمير-
- ۴) حفرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبز ادے مفرت اساعیل علیہ السلام کے ساتھ ملکر
  - كعبدى ازسر نوتقيرى جبيها كقرآن كريم من الله تعالى في اس واقعد كوزكركيا ب-
  - ۵) عمالقد کی تغییر () جرجم کی تغییر (بیرس کے دومشہور قبیلے ہیں)۔
    - عنى كى تغيير جوحضو واكرم علية كى يانچوي پشت من داداين -
- ۸) قریش کی تغییر (اس وقت نبی اکرم ﷺ کی عمر ۳۵ سال تھی ، اور آپ ﷺ نے اپنے ہی دست مبارک ہے چچر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں نگایا تھا)۔
- ۹) سال میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے حطیم کے حصہ کو کعبہ بیں شامل کر کے کعبہ کی دوبارہ لتمیر کی ، اور دروازہ کو زبین کے قریب کردیا، نیز دوسرا دروازہ اس کے مقابل و بواریس قائم کردیا تاکہ ہر شخص سہولت سے ایک دروازہ سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ (حضور اکرم میں ہے کی خواہش بھی بہی تھی)۔
- ۱۰) سے دیار چھے کو بنادی اور دروازہ او نیا کردیا،دوسرا دروازہ بندکردیا)۔
  - II) اعناه شرسلطان احدر كي في تيت بدلواكي اورد بوارون كي مرمت كي-
- ۱۲) وسین هیں سلطان مراد کے زماتے میں سیلاب کے پانی سے بیت اللہ کی بعض دیواریں سر سین توسلطان مراد نے ان کی تغیر کڑائی۔
  - ١١٧) ١٢١ هي شاه فهد بن عبد العزيز في بيت الله كي ترميم كي -

### غلاف كعبر كافخفرتاريخ

بیت الله شریف جو بے حدواجب التعظیم عبادت گاہ ہے اور متبرک گھرہے، اسے

فامرى زيب وزينت كى غرض عظاف يهنايا جاتا ہے۔

- مؤرفين كاخيال بكرسب سي يميلح صرت اساعل عليد السلام في يهلا غلاف حرصاياتها.

۔ اسکے بعد عدمان نے کعبہ پر غلاف چر صایا تھاجونی اکرم اللہ کے بیسویں پشت میں داداہیں

۔ یمن کے باوشاہ (تیج الحمری) نے ظہور اسلام سے سات سوسال قبل کعبہ پر غلاف چڑھایا۔

\_ زمانة جابليت ش بعي سيسلسله جاري رما

\_ حضورا كرم الله في في مكرك دن يمن كابنا مواكا في رنگ كافلا ف كعبر شريف برج هايا \_

- آپ ایک اید حفرت ابو برصد بن فر مرکاایک باریک می کاسفید کیراچ هایا-

۔ حضرت عمر فارون اور حضرت عثمان غی نے اپن اپنی خلافت کے زمانے میں نئے نئے فلاف بیت اللہ (کعبہ) مریخ ھائے۔

\_ حفرت على اين جنگى مصروفيات كى بنا پرغلاف شچر ها سكے ـ

۔ خلافت بنوامیے کے اور سالوں کے اقتدار کے زمانے میں اور پھر بنوعباس کے پانچ سوسال کے زمانے میں اور پھر بنوعباس کے پانچ سوسال کے زمانے میں بھی میسلسلہ با قاعدہ جاری رہا، بھی سفیدرنگ کا بھر صال کا بھر کا جڑھایا جاتا ہے۔ الا کے صاحت قرآن کریم کی آیات بھی غلاف پرکھی جانے لگیں۔

موجودہ زمانے میں عام طور پر 9 ذی الحجرکو ہرسال کا لے رنگ کا کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے۔ گزشتہ زمانوں میں عثلف تاریخوں میں غلاف تبدیل کیا جاتا تھا (مجھی ۱۰محرم الحرم، مجھی ۲۷ رمضان، اور مجھی ۸ یا 9 یا ۱۰ ذی الحجہ)۔

### مسجد نبوي كي مخضر تاريخ

- ۔ جب حضورا کرم علی کے کہ سے جمرت کر کے مدینہ منورہ انشریف لائے تو آپ علی نے نے صحابہ کرام کے ساتھ مجد نبوی کی تغییر فرمائی ،اس وقت مسجد نبوی ۵۰ افٹ ہمی اور ۹۰ فٹ چوٹری تھی۔ ۔ جمرت کے ساتویں سال فتح نیبر کے بعد نبی اکرم علی نے نے مجد نبوی کی توسیع فرمائی۔اس توسیع کے بعد مبدئوی کی کہ ائی اور چوڑائی ۵۰ افٹ ہوگئی۔
- ۔ حضرت عمر فاروق ﷺ بح عهد خلافت میں مسلمانوں کی تعداد میں جب غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور معجد ناکافی ٹابت ہوئی تو کارے صیل معجد نبوی کی توسیع کی گئے۔
  - مع میں حفرت عثان غن مے زمانے میں مجد نبوی کی توسیع کی گئا۔
- ۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ۸۸ ھا ۹۱ ھا میں مجد نبوی کی غیر معمولی توسیع کی۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔
- ۔ عباس دور کے خلیفہ مہدی بن منصور اور معتصم باللہ نے اپنے اپنے زمانہ خلافت میں مسود نبوی کا اضافہ کیا۔
- ۔ ترکی سلطان عبد الجید خان نے مجد نبوی کی نے سرے سے تعیر کی ، آئیس سرخ پھر کا استعال کیا گیا، جومضوطی اور خوبصورتی کے اعتبار سے ترکوں کی عقیدت مندی کی تا قابلِ فراموش یادگار آج بھی برقر ارہے۔
- ۔ موجودہ سعودی حکومت کے بانی شاہ عبدالعزیز نے اپنے حکومت کے زمانے میں مجد نبوی کی توسیع کی۔ توسیع کی۔ توسیع کی۔ توسیع کی۔
- ۔ جے اور عمرہ کرنے والوں اور زائرین کی کشرت کی وجہ سے جب بیتوسیعات بھی نا کافی رہیں تو شاہ فہد بن عبد العزیز نے قرب وجوار کی عمارتوں کوخرید کراور انھیں منہدم کر کے عظیم الشان توسیع کی جسمیں دورجدید کی تمام تکنیکوں اور مشینوں کا استعمال کیا گیا۔ اب آسمیں تقریبا کے لاکھ نمازی بیک وقت نماز اواکر سکتے ہیں۔ (صفحہ وابرای تاریخ کے مطابق مسجد نبوی کا نقشہ بنایا گیا ہے)

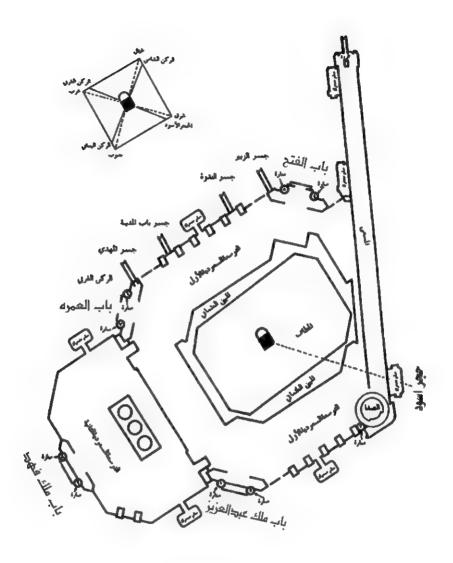

#### مسجد حرام

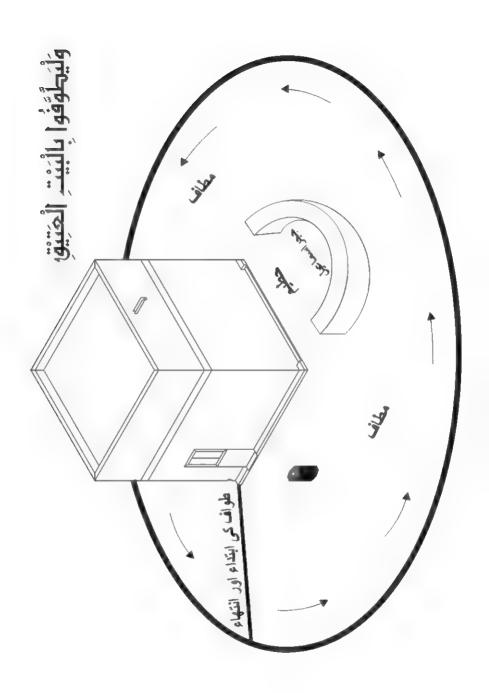

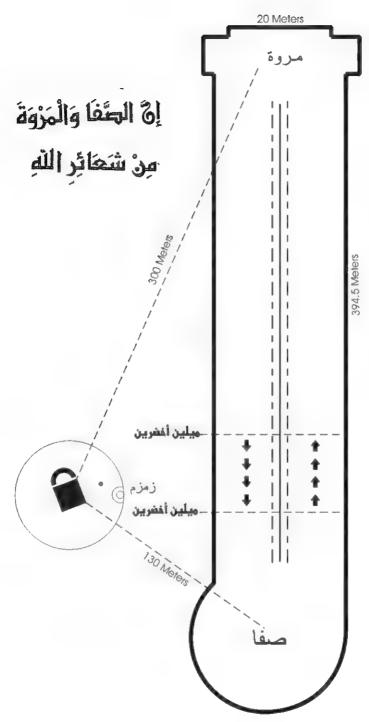



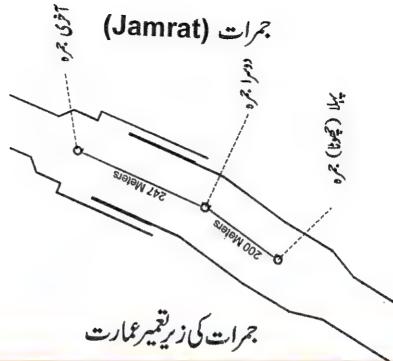





## حلى ميقات وحر

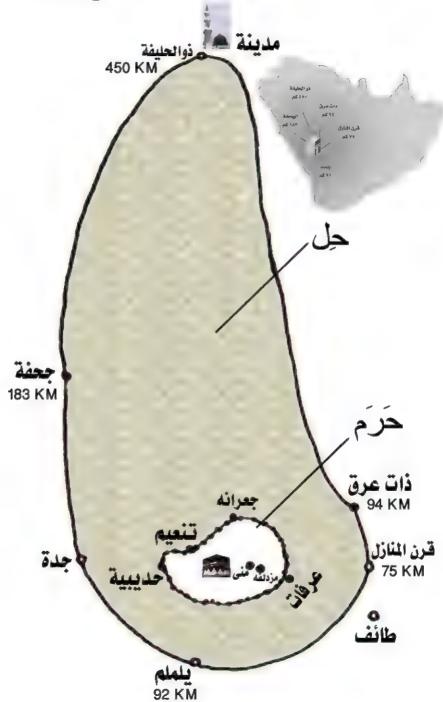





## روزمرہ استعال کے عربی الفاظ اوران کے معانی

| V            | _         |            | •           |                                   |          |
|--------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| بييه         | فُلُوس    | كيلا       | مَوْز       | يانى                              | مّاء     |
| کیڑا         | قُمَاش    | سنتره      | بُرتَقَال   | נננם                              | خليب     |
| ڻوپي         | طَاقِيَة  | سيب        | تُفَّاح     | د بی رکسی                         | لَبَن    |
| 8            | مِسْبَحَة | انجير      | تین         | روڻي                              | خُبْز    |
| جائنماز      | مُصَلِّي  | تربوز      | بطّيخ       | حپا ول                            | 351/35   |
| حچھوٹارو مال | مِندِيل   | بإدام      | <b>لُوذ</b> | دال                               | عَدَس    |
| يزارومال     | شَمَّاغ   | کیجور      | تَمَر       | انڈا                              | بَيْضَة  |
| بر           | فَرَاش    | كحيرا      | خِيَار      | · 47                              | دَقِيق   |
| ری           | حَبِل     | تماثر      | طَمَاطِم    | چينې                              | شگر      |
| <i>3</i> .   | مِلْعَقة  | ادرک       | ڙنجبيل      | عات ع                             | شَاي     |
| بليث         | صَبحَن    | لهسن       | تَّوْم      | گوشت                              | لَحَم    |
| مثم          | جُمرُک    | اونك       | جَمَل       | مرغی                              | دَجَاج   |
| بازار        | شوق       | 26         | بَقَرة      | مچھلی                             | ستک      |
| . کار        | سَيّارة   | بکری       | غَثم        | بياز                              | بَصل     |
| ہوائی جہاز   | طَيُّارة  | سروک .     | شَارِع      | سبزی                              | خُطُس    |
| 70           | غُرُفَة   | داست       | طَريق       | برادهما                           | گزيرة    |
| گفری ر گفته  | تفاضة     | ہولل       | فُئدُق      | لپوديڻا<br>- پيا                  | نَعُنَاع |
| منث          | دقيقة     | گھر        | بَيْت       | مرچ                               | فِلْفِل  |
| سايان        | أغراض     | وروازه     | بَاب        | حقی                               | شمَن     |
| . 0.0        |           |            |             | for any organization organization |          |
| بيك          | شُنْطَة   | بيت الخلاء | حَمّام      | تيل                               | زيت      |

#### مصادر ومراجع

( ج کی بعض مشہور ومعروف کتابیں جن کی روشیٰ میں یہ کتاب تر تیب دی گئی ہے ) ردالخار كابالج) علامهالسيدابن عابدين الثامي صاحب يشخ الاسلام بربان الدين ابوالحن على بن الي بكر الفرغاني بدايهالاولين (كتاب الج) حفزت مولا نامفتي سعيداحمرصاحب معلم الحجاج آپ ج کیے کریں؟ حضرت مولا نامحم منظور نعماني صاحب سنبهلي حضرت مولا نافليل الرحن نعماني صاحب مظاهري رہنمائے تجاج حضرت مولا نافليل الرحن نعماني صاحب مظاهري رہنمائے عمرہ وزیارت حضرت مولا ناخليل الرحن نعماني صاحب مظاهري خوا تين کا حج حضرت مولا نارشيداحرصا حب كنكوي زيدة الهناسك حضرت مولانا شيرحمه جالندهري شرح زبدة كتاب الحج (مخضر طريقة ج وعمره) حضرت مولانا محمد عاشق الهي صاحب بلندشيري كتاب العرة وزيارة المسجد النوى حفزت مولانا محمدعاش البي صاحب بلندشري فضائل جج حضرت شيخ الحديث مولانا ذكرياصاحب اینے گھرسے بیت اللہ تک حضرت مولا ناسيدا بوالحن على ندوى صاحب حج اورمقامات حج حفرت مولاناسيدرابع صاحب عدوي خواتين كاحج حفرت مولاناعبدالرؤف صاحب تكحروي حج وعمره (علماء كم مقالات يم مشتل) حضرت مولانا قاضى مجابد الاسلام صاحب (مرتب) حضرت مولا نامحمرا حشثام حسين صاحب كاندهلوي ريش ج حضرت مولا نامحي الدين قادري صاحب تاريخ حرم نبوى عظ ( هج مميني، بند جميني) ج كائيز

### فريدم فائترمولا نااساعيل ويلفير سوسائل

سنجل، الرّبردلیش ریاست کا ایک قدیم اور تاریخی شهر ہے۔ مسلم حکر انوں کے دور میں اس شہر کو' سر کارسنجل' کہا اور کھا جاتا تھا۔ اس تاریخی شهر میں بے شار علماء محد ثین اور مشاک پیدا ہوئے، نیز سینکڑوں ادبیوں، شاعروں اور طبیبوں نے ای مٹی میں جنم لیا۔ ای سر زمین سے شخ الحدیث معزمت مولانا محمد اساعیل صاحب سنجملی جیسے مجاہد ایٹے جنموں نے احادیث رسول تالیہ کی خدمات کے ساتھ ، این تریرو تقریر سے برکش حکومت کی بنیا دیں ہلانے مین ایک اہم رول اوا کیا۔

ہندوستان کی تحریب آزادی میں مولانا نے نمایاں کارنا ہے انجام دیے۔ حکومت وقت کے خلاف مولانا کی شعلہ بیان تقریروں نے سنجل اوراطراف کے انگریزی افسران کو ہروفت خوف زدہ رکھا۔ یہ ہی وجہ تھی کہ مولانا کو کئی بار صرف گرفآر ہی نہیں بلکہ ان پر بعناوت پھیلا نے اور فساد ہر پا کرنے کے مقد مات چلا کرکئی کئی سال کی سخت سزا کیں دی گئیں۔ مرکزی اسمبلی کے انتخابات ہیں دو بارشا عدار کا میا بی سے مولانا کی عوامی مقبولیت کا بھی اعدازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مولانا ایک عرصہ تک شہیعة العلماء ہند سے بھی وابستد رہے۔ نیزگی بوے اداروں میں شخ الحدیث کی حیثیت سے مقرر کی خدمات انجام ویں۔ آخری عمر مین تصنیف و تالیف کے کاموں میں مشنول ہو گئے ، اردو میں تین کر ایسی میں مشنول ہو گئے ، اردو میں تین کتابیں : مقامات تصوف ، اخبار المتز بلی اور تقلیدا کم تھینے کیں۔

مولانا کی علمی شخصیت اور تحریک آزادی پی مجابداند کردار بیشداس بات کا متقاصی رہا کہ اس تاریخی شہر بیس مولانا کے نام سے کوئی علمی ادارہ قائم کیا جائے گرافسوں کہ حکوتی اداروں کی افتیازی پالیسی اور کچھ بھاری شفلت نے بیموقع فراہم نہین کیا پھر بھی سنجل کی علمی شخصیتوں کی طرف سے وقا فو قالیے کی ادارے کے قیام کا احساس دلایا جاتا رہا۔''فریڈم فائٹر مولانا اساعیل ویلفیر سوسائٹ 'اسی احساس کا نتیجہ ہے۔اس سوسائٹ کا مقصد سنجل بیس مستقل ایک علمی ادارہ کا قیام ہے اس شمن بیس بورائزن بیلک اسکول کے نام سے ایک عصری تعلیم کا ادارہ قائم کیا جاچکا ہے۔نیز دینی تعلیم ادارہ کی چیش رفت جاری ہے۔

ایے تمام علمی افراد بڑکی نہ کی شکل میں دینی تعلیمی ادبی اوراصلاتی کاموں میں مشول بیں کا تعاون ہمارے لئے حوصلہ بخش ہوگا۔اللہ اس تعالیٰ اس عمل خیر کوقیول فرمائے۔

محرنجيب منجل

#### حضرون کی چیکا کی چیک

#### مسجد حرام





میں کا معظر

مسجل محيف



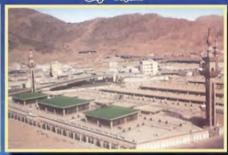

وياض الجنه

مسجد نيوى





جنت اللقيع

مسجد قباء





مولانا محمد اسما عيل سنبملي اكيدُمي، سنبمل مراداًبا د